

ا حاجئ عبالكركم احسان

#### بمله عقوق تحق مصنف محفوظ بن

كتاب صفحات عبالكريم احسان بقوري ١٩٩١ع اشاعت تعداد پهلی باریا یے سو (۵۰۰ه *کتابت* سشتاق احمر ولى مخترصد في ART SPAN جال ادك معدواد سرورق دائره پرنسین چهشر مازار صدر آیاد ۲۰۰۰،۵ لمياعت لتقيو برنشمه افسيك يزمرس نيربت آبا دُحدراً باد لمباعت سرورق عفینطیه بک بائیزنگرنگ جمیته با زارشیر رکبا دیک علىسازى بيجا الأدوك 1/06 R5 ويتمهت عميون على خال اختكر قادري ببرائتهام عسامی بک دلی مجعلی کمالن هیدرا با د س استود تنظي بك بائوس جاركمان ميدراً ما دي مصنف وسي/م- الكما دركضلع انت يورمسه "بيت النظر" ١٩٠٠،١٠١٩ مغل يوره حيد لأما دعل

## فهرشف

نعدا كربعد بنوشور يرنبي كانام أيا تعا ، ٢٧ اک بے وقاسے ساری ہمنے کیا گیا ہے محبّت مي مزيبو دل مي توايال برئيبن كيّا 'بير بهت وش بول جواني مي ريا منت كاتعام أيا اس تعالى نے خاک سے بی انسال بنا دیا " ۳۳ سندول كواينة فابل اكرام كرديا ، ٢٣ ترامسكن بيدميرادل يبال شيطان بي بوماهم سم نے احسان کرکے کیا یایا' ۳۲ عزيز وبشاؤ بمي نام اينااينا مس كونى دوز دنيا سے جاتا رہيئتا ٢٨٠ ا يغے دل كے داغ ہم دكھلائتى كيا ٣١ اس نے کہاں تو کوٹ سے میں نے کہاشیا ترا میں سرگاری بهار سه اور بین فعالها را ۴ ۲۴ برطرف اک کدب ساسیسرطرف اک مطرک ای لوک کر ہریات بیر دیتا ہرا ہر کا جواب ها عاشتقول كوبلد سي كيا الحلك، ٢٦

ا نوالیا کے تعارف 🔻 بهلی صدا کے جرس حدباری تعالی ۱۱ تعت سرور كونين ملى النه عليه وكم بهما غزلیات ' ها : شن میں اک کے بعداک غم ہے ، ، ، تعال خام كوترك بشمال كركے فيورونكا 11 تمناً دیری سے دیدے قابل نہیں مینا، 19 النيرك مقابل كوني برترتهي بوتان بن گیاکن سیے جہال فا در ہے وہ تعمیر کا ۲۱ برب كياشق تورة ماسي كيا ٢٣٠ كيا ريث في الزيول ريال المكاني اللي تدبير توبر كام يدرونا أيا م ra ي کو کھر ور پہنيان دندگی کا '۲۶

غدانيا بنايا مظهر نرادول تعشفه بنايناكري مهربال توسع بارساؤل ہے سور دون میں سیار سے الفت سے المینا ساد کرا ، عر الشاملي أسه وكيا ب ولمن كوهمور وم ، میں کشرع وکشر لعیت میں نہا یمار کا نداز اور ساتھ نے لئے انکسی کا پیرز انہ مرکز کے سے كيول مانگنے كوها ول ما وكتساك يال أ ٨ ء بدرات مى ميس أب كوكس بات كا تكوُّل ور برگوشی دل میں رہے کام کی حوص ۸۰ نیک نو کوشتل وفول سے کیا غرمل ا ۸ مرت كے بعد دليجھنے أياك حرسيے خط ۸۴ مجسکودنیای*س نهین تری فرورث وا عنط*ه ۸ ستنان وشوكت كامراني الوداع مم علم موشیس میں وہ اول سب کو دکھا ماسے **راع ہ** اس نے ہم کو نہ مجھ ستایا مات کہاں سے لا وُل میں شیکی سشار کے لائق ، ۸ عروج آدم خاکی کیاں تک میر ل يريرون شكايت كت بك 19 جمعکوسراک سے عداوت کب نگ ، و ده چيما كريدكي مي التحول بي سنگ ا دو دلول میں دسمنی سے آرج کل ، ۹۲ ہوسکے تو اسے تو نور ہی بدل م

سورم لولفنا شناك مايل سم

کیانجی کچے غور فر ما تے ہیں آپ ' سیم آگئے مینتے ہوئے وہ کل ترکی صورت ' ۴۸ گر جوانی میں تھی رسوائی بہت ' ۴۸ ہورنہ دل سے تو کیا ہے لب کی بات' ۔ ه سنتنا ہے زمانہ کہیں دنساں کی شکایت' اه سکونا الدیر اس طرح سراحا ط ' ۲۲

روم ولمن كوريض مبنت نش*يان بنا*لم 119 · بخشى كمُن بيدشان انوكعي كل ر) كو ١٢٠ عشرت ی زندگی کوتم زندگی شیمیو ٔ ۱۲۱ سكول كي ده مصلنه والى سيم حواني ويحتيه ما دراي كافى بيرتعتور مي كرمورت جا نال ہو اللہ ابىرسەيسىشى نىظر ياكىچرم سىرىكىيۇھ ١١ مدسے برمے کا در د توکیوں ا نکھ ترنہ مؤ ۱۲ ۱ مرت بجرامع دل مرا دیدار کعجا تو سے <sup>4</sup> ۱۲۰ بروكميُ ان كي انكه تر ديجيم ١٢٨ كىيى*ىتاۇن دىيايىن دىھەكلانسان*، سا يم اور طرزك من كيد اور بيرزا من اس برشب دل میں دنیا کی جا بہت زیادہ اس جەسے *كسى كەرلىپ دە* ألغت نېي*س دې ١٣*٨ ننارگیوم کر<u>ها</u>رسورهگی ۱ ۱۳۵ مختقرا در کرس کتن کهانی اس کی ۱۳۷ ہم نے خدا کا تام نسا ہے کھی کھی کہا عاكمت عاكمت آنكه تر موكن مما جوعم کی ہے کہان کہر ہنیں کمتی زیاں دیم<sup>ی</sup> وسو عم کا در مال توکیا کرے کوئی میں ہما بجومفييت ريهي تحراتي الما دن كداً فه كي كي خب راً في ١٣٢٠ یا دِنف اِد ہے توعبارت ہے زندگی سام ہے عاجت ابتِ آدم کو محبت سے سجائے کی ۱۲۵

ہے کب سے اُ دنی نموسنو تبنی معلوم ' ھو معمول کر بھی جوسسکواتے ہیں ' وہ كياكبييكان ساطاقت كفتار كعنابه الما عمٰ بیں جواس کا نام لیتے ہیں' ۹۸ مرناتوليتين بي سين مرز كا دُباية المرأين می*ں دنیا میں اک چرز کرکر ارسوں*، ۱۰۱ اس زندگی کا نام کیے جاری ہوں میں ۲۰۲ سوتاس كياجهال مين مجع تحفض تبين ال ے دا بر زمین یکا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ؟ . ا دیروالے نماز کیاجانے ۱۰۵ كتينى وكغريبون يستم كرتيب ادا ترى مفل سما ناچا بتيا بهول ۱۰۷ ایسانهیں ہے دل کوئی عبس میں کرغم نہیں کے ۱۰۸ تشکل وګاله په وه نکعب ریمنین ۹-۹ ہیں بہاریں تومگر *دنگ بہا*دو*ن بی ہی*ں ۔ اا اس کا ہی تور دیکھا ہم نے پہا سیھی میں ااا زندگی کیا ہے امانت کے سواکی بھی نہیں ۱۱۲ مربع کرتے دالوں کے گرساں جاک موت میں اا ي*س شكون ك*يعن دكهر بيميت ايهول<sup>،</sup> مهاا دل میں سی مفتی کے کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہاا دل میں جو لوگ تری یا دیسالیتے ہیں ' ۱۱۶ افسيوس كرميم وكرزه رالحفيول كيم بمي الما رشاب تصورتبرا مروتت تنظريك ١١٨

محیت ہواگہ دل میں توغم سے بیا رسز ماہے ایق سے کیبوکولہرائے ہننے ، ۱۹۳ عقیقت کیاتھی دنیائی مرتے بیرے آگے اس ہم نہیں ہول بیوں میں گر دشی ایام مے ۱۶۵ ده مون سے جودل کونورا کیاں سے سجا تکسی ۱۹۲ كوي دييا بين أكر إس تعدر غامل مذين حَكَّ ١٦٨ يا الهي تميس سواكيا ہے 179 جس طرف نکلول میں دنیا کی فیرسوفی<sup>4</sup> 1 کا كي سي سي سيات يا في سي ١٤٣ بمعابون أيكشن كركياكيا ليفرون دامن ترا دحشت میں اگر <u>ها</u>کنهی پیره پر بب مي رخو در د كه سايون من رُعن كُهُ و.

زندگانی بیرن کیباسید مهر بابی آپ کی ۱۴۷۱ انه سی ایستی بدد سے مجھے جام له ساتی ۱۶۱ فکر کیوں سے ۱۵ کی کہانی تھی ، ۱۲۸ کیا جائے کوئی کس طرح دنیا کی کل ہے ۱۴۹ السی سے گزرتی ہوئی دنیا درسہ اگر کی میں وقد ترکی کا مصرف موقت دا ہو تا کیا اہما

اسی سشرط پر تولی دنیا بیس آن ۱۵۱ عشق میں را ذکریائی سپیهٔ ۹ ۱۹ گھرسے بیب کالی گھٹاجیانی سپیم ۱۹۰





ا پینے والدین کے نام .... جو علمی ذوق وشوق رکھتے تھے اورسٹ پڑمہر بان تھے

# اصال بريظ

## والمحال مالحرك

اررو پرون اوی ۔ اس مجموعہ می اصلاع کا کام ایک ما ہرفن جناب شیر نظیم کی عدیں حیدر آبادی کے ہاتھوں انجام پایا ہے جس سے کلام کو اور ضیبا مل گئی ہے مجموعی کھوپر کملام شاعر موصوف کے دسیع ادبی ومذہبی مطالعہ 'یا ربک بینی' ذہبن رسالار نظری میلان کا واضح مکس ہے اس محقر سے مجموعی شاعر موصوف نے کیا کچھ اورکس اندا زسے
پیسٹس کیا ہے اورس مدتک وہ قاریکن کک اپنے خیالات پہنچا یا جہمیاں
کا سیجے اندازہ تو کلام کا فائر سطا مدکر نے کے بعدی ہوسکے کئے ۔ اپنی بیشتر غزیت
میں جو آلمہ ارتبیال انہوں نے کیا ہے دوایا کے میاب کوشش ہے اورتنی لاسکا
خیالات ما فی الفنیر کونجھ کی سے ۔ اس مجموعہ کی اٹ عت پر میں موصوف
کو مبادک ہا دیسیس کو نے ہوئے یہ ائیر دکھولگا کہ اس کو قاریکن لیند کریں گے

محلعن فراندلیش سیراقبال با دشاه قا دری ایم ک ایم ایر میجوار اَدد گرنمنط فرکزی کالج کری دازیت پور)

### حمرباری تعالی ص

دونوںجہاں بنائے
سٹایان سٹال بنائے
سٹایان سٹال بنائے
سٹسٹن کی مرکلی میں سیدراظہور پایا
کچھ جانتے ندیتے ہم تو نے ہمیں سکھایا
عرش بریں پرائ ہو ورازل دکھایا
مستور تو کہاں ہے
مرزسے سےعیال ہے

ارض وسسا کا خالق ہر دوسرا کا خالق کورہ وشبی تیں ہیں کر دہ بھی تیرے یہ ہیں جو اسماں ہیہ شمس دقمر بھی تیرے روف زمری کرساکن عن ولبٹ ربھی تیرے مرشرق سے نا بیرمغرب تو ہے مرایک جانب برطائر گلتال دن دات به شناخوال حمدوشناخسائی پینس نظریه سکی نغمالگ الگ بی میکن به خاص ده می دیکها به بی به دب کو شیدامگر بی دب سب کا به توسها را سب کویم تو می بیسا را

ترب بعند رسم کیا تو بے توہم کو عنم کیا ہے یہ زمیں ہما ری اور ہسماں ہمارا ہم ہیں جہاں کے درث سے بیجہاں ہمارا کیول فکر ہموکرہ ہے تو پاسباں ہمارا بعسیا ہے نام تعید را ولیا ہے کام ستید ا

توسیخطیم و بر رته!

منی سے بم کو بے نازیجہ پر
منی سے بم کو تو نے انسال بنادیا ہے
دے دی ہے پیزخلافت احسال بطراکیا ہے
کیا شکر ہم کریں گئے طاقت ہی ہم بن کیا ہے
اعس زازیہ نہیں کم
میرے ہیں اے خدا ہم

تری مدح سرائی استکل ہے انتہائی یں ہول حقر بندہ میری بساط کیاہے نبیوں سے جی شناسما میں کب اداہولہے افریس سنے تعک کر اشناہی کہاہے میں سب میں نورتی را

#### . نعت يسرور كونين صالطين

ده محوب خرا ہی ان پرومت نا دکرتی ہے عبت اللہ ی ہے سیسے محبت نا دکرتی ہے

مبادت كى طريق أني اليسكما ونهي . عبادت كرسيق پر عبادت الأكر تى بد

گواہی دے رہا ہے کیاموڈن عورسے نالو گواہی ہے یہ دہس پر حقیقت نا زکرتی ہے

بجارین جگه مون ایسف یا پرسیف مگرفسن محملد رتوقدرت نازگرتی سے

خوا كەبعدىكىت بىي نىي تانى كوئى ال كا سىدىكىت ئى بىمى كچە الىيى كەرەرت نا زىرقى ب

تعجب كياً زمان كوب ان يرنا زاكر اهسا فعلب ان بينا زال اور قدرت نازكرتي م

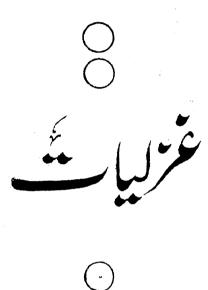

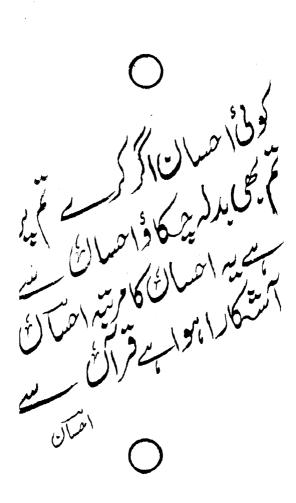

عشق میں اک کے بعد اکنم ہے عشق کیا ہے عداسے پیم ہے

تعت ہوتا ہے زندگی کاسفر وقت انخر ہے ا تکھ پرتم ہے

توک عِلتے ہیں راہ باطسسل پر اس لئے کا نمین ت برہم ہے

زخم را کی نہیں ہے فکر مجھے ان کی تنظ ول میں اس کامریم ہے

کیانیتب کوئ نکال سکے زندگی کی جوبات مبہم ہے

دیکھ لیجے مربیز) قرفت کو اب توانس کا کچھ اور عالم سب

اس ترقی کے دور میں احسال ہے بہت کچھ مگر صب کم ہے (  $\bigcirc$ 

خیالِ خام کوشے رہنے ال کرکے چوڈوں کسکا! چراعِ: حق جلا کر مجرمب را غال کرے چھوڈ دائے کا

تری وحدت کے گونج اُلطحنے کا سامال کر کے ہوڈوں گا زمش ق تا بمغرب عام ایمال کر کے میوڈوں گا

ترے ول میں ہنیں سورٹ نظریعی آلجی الجی ہے۔ تری رنگت کو میں رنگر بہاراں کرے تھوڑوں گا

مخالف بهر دانه ٔ برطرف به ایک و برایز! منگرین اسس کهندار کواک گستنال کر کے چھوڑوں کا

اسی طوفان میں تعب کو سندر یا رکر نا بسے خدا جا میں تعب کو سندر یا رکر نا سے خدا دل سے

جے کہتے ہیں دسی ہے وہ اک دارالعمل احسال بہاں احسام کو اسس سے نمایاں کر کے حیوروں کا

()

تمنا دید کی ہے دید کے قابل بہیں ملتا بہت ڈھونڈ اسپے کیکن مرشد کا ملہیں ملتا

ز ما نےمیں نظر آتا نہیں فاروق سا عادل نہیں ملتا کوئی عالم 'کوئی عامل نہیں ملتا

رخِ انور کے شیدان دہ پر وانے محرکے اطاعت کے لئے ان می طرح قابل نہیں میں

بعثک کرراه سیداین گیراکرته می اوره جویهنما د سیمین منزل به وه کام نبین ملتا

تمنا دل می دل میں ہے تھی پوری نہیں موتی مری حسرت مرے ارمان کا عاصل نہیں ملت

زا نے میں افوت کا ہی دشتہ سے اخل ہے مگر دل سے افوت کا کوئی قائل نہیں ملٹ

على مى جب نبي احسال ماين كونبي عامل مذاك تيزيام سس كواسے سأعل نبي ملتا ته ابل کونی برتر نهین بوتا بمسرنهین بوتا

وهب قادر طلق کر نهیس موتا

مِساعِد*کونجی کھل کو* اِن برِینس ہوتا

کرتاوه جہاں ہیں سر رہنس ہوتا

ہے وہ کیسے ہوظامر ،کھل کرنہیں ہوتا ،کھل کرنہیں ہوتا

 $\bigcirc$ 

بن گیاکن سے جہال قادرہے وہ تمیر کا بانی کون ومکال عالق سے برتصویر کا

آ نکھان سے ملتے ہی ایمان لے آئے عمر ان کری میں ہوگیااک مجرز ، تقدیر سما

ہم ہمیں مول کے تو زندال کا تنے کوائے گا ہم ہمیں مول کے تو زندال کا تنے کوائے گا

میں کوچاہے کے وہ عزت اور ذلت غیب وہ مرا لوسف کو سجد و نواب کی تعبیر سام

تھا جو کل یک راز دال اب ہے دہی ماریق سیوں بنایا ہے نشا نامجعکو اپنے تیرسسا طاد ته اک موت کادیکها عجب عطار نے تصهٔ ذوق نسن باعث ہوا تو فیر سسا

نوب چیم اسازدل کو تیرنه دلوان می وه گیالکعنو مگر دملی میں گھر تقامیر سکا

ہے فعن یں آج کل اک برق کے درول کھیل اک تماث ہوگیا تعدیر کا تدبیر کا

و موند المول كيول نه عَلَّ بَعْكُونِ لِنِيْ سِي دور سِهِ رَكِ جال مِن توكيد ہوگز ربجر بیرس کا

بڑھ کے اے اصال ملائے اپنائیش خودی تاکہ رہ جا کے بہال ہیکرتری تقویرے 0

جب کیا ہے مشق توروتا ہے کیا عمرا بنی مفت میں محموتا ہے کیا

ہائے نغلت بندگی سے اس قدر نیٹ دیں یوں ہی پڑا سوتا ہے کیا

ہوں نعدا کے نفسل کا اسپ دار دیکھٹ اب سٹریس ہوتا ہے کپ

يترى أنكفول سدروال بيركيول لهو درد سيكس بات كاروتا سيركيا

دل کواپنے توبن ہے آئیت پھر تماست دیکھ ہے ہوتا سے کسیا

ترغلیفه یا رون طرف سوتا سے کیا کرنگرم ها رون طرف سوتا سے کیا

دیکی احسال علم رکھت سے مرا عمرابین بے عمل محموتا ہے کہا  $\odot$ 

کیا پرئیشانی ہے آخر کیوں برئیش ں رہ گی ہوں ہو دل ہیں کسسی کا در دبینہاں رہ گی

مندی تاریخ میں گزرا ہے اکم مغسلول کا دور ابتہیں سٹ و جہاں بس تاج ذلیشاں رہ گیا

کونسی تعکیف تھی گزری ناتھی جو اس**یں** بھر ببردعی تو دور تھی امت پیراحساں سوگس

درین کیمیلایا عمر آنے ہر طرنب انفساف سے دور فساروفی کہساں آپ دور عصبیاں رہ کیا

چار دلت کی زندگی ہے موت کوسے رپر لئے بھار دلت کی زندگی ہے موت کوسے دال رہ گیا

ہوشن میں آجب سسافر صبح اب ہونے کوسے جانب منسٹرل ننظر کر لے جوسا مال رہ گیب

پرور دگار! نیں احساں رہگیا اللی تدبیب رتو ہرسگام یہ رونا آیا آج عزبت کو مری سشام یہ رونا آیا

اور هنا اور کھیونا ہے مراعت کیا ہے میری مشمت تر ہے انعام پر رونا آیا

رسکا این انکھول کوییں رونے سنہ بی روک کیشٹی کل ہے کہ میرسکام بہر رونا آپیا

یں نے سبھا تھا کہ مل جائے گا تمرہ کوئی میں نے سبھا تھا کہ مل جائے گا تمرہ کوئی دھ مسل گیا وقت توانجام بیر رونا آیا

کیا ملاعاشق صادق کوبہال میں اُخر مسن کوعشق کے انجام سے رو تا آئیا

جب جنا زے کو اٹھانے لگے میرے احبا، ان کو بھی میے اس انجام بیرو نا آیا

کل مقدانسان مگراج بنیں ہے ہی سب کواس گردشی ایام په رونا ہیا کے گھروٹ نہیں زندگی کا اعتبارا عے کیا آ د می کا

جب سے دیکھاانہیں سکراتے مسکرانا نردیکھیا کلی سکا

نیے ہیں ہنٹی سکا

ومي ميں زنرگئ کا

ہارا دمی کا

يولان م كل

> انے خلافت ا آ د می سکا

خوا کے بعب رہونٹوں پرنٹی کا نام آیا تھا یہی اک نام آدم کے بہت میں کا آیا تھا

حقیقت فاش کرنے کابھی اک بنگا آیا تھا ابر آیا زمیں برمجھ پرجب الزام آیا تھا

فلیفرین کے آیا ہے خودی کوکر بلنداینی جو مجھ سے پہلے آئے سب کویربیغام آیا تھا

فلام دین و دنسیا کی کسونی تعی زبان سی کی رسالت کا اسی کوعرکش سے بینغام آیا تھیا

اصول این بھاکر کھوگیا انسان ظلمت ہیں یہی ظلمت مٹانے کے لیے اسلام آیا گھا تجامه بر مرطی می موتی رستی ہے روینے پر تبلی نورکی امدی ہوتی رستی ہے روینے پر زہد قسمت سجلی کا نظبارا عبام آیا بحتیا

ھے، یں کر بلا میں خواب کی تعب رکو لے کر شہریدوں میں میں ابنے علی کا نام آیا تھا

تفتورین دکھیائی تقی جزااعال کی تجب کو نظر کے سامنے کھل کربہت انجام کا یا تھیا

نرایا راس انسال کو زمانز ، تھی پر جب بوری زمانے سے جل سے موت کا اک جام کیا تھی

تعلابیٹی ایسے کیول احسان اپنی موت کو اُخر نرمواھ کام سے غافل یہی بینعام اُ یا بھتا



اک بے دف سے پہارکیا ہم نے کیا کیا دل کو بھی بے فت را رکیا ہم نے کیا کیا

وعدے پراعت بارکیا ہم نے کیاکیا اک عمر انتظار کیا ہم نے کیاکیا

دل این اے دیا اسے پہلی نسکا ہ میں اُلفت کو اُشٹ کا دکیا ہم نے کیا کیا

بدبائ نظرتے کہیں کا نہیں رکھا رخ برنظ۔ سے دارکیا ہم نے کیا کیا

سیما تھائیں کودوست وہ لکا مرابقیب شیطاں کوراز دار کیا سم سے کیا کیا

اعمال نیک موں توسلے نیک اجر کھی کیول ان پراعت بارکیا ہم نے کیا کیا

سے ان خرید تھی کہ بدل دیں گے وہ زبا صورت بیرا عتبار کیا ہم نے کیا کیا ( محبت ہی نہ ہو دل میں توایماں ہوئیں سکتا نہ ہو تونیت صب کو وہ مسلمال ہوئیں سکتا

وہ اس ما بھی مرے در بر تومہمال موہیں سکتا میں دے دول جان بھی اپنی توساما موہیں سکتا

ېنىن ئانى كوئى ان كالېيىن سائىكېيى ان كا دو مالم بىن مجى ان كىجىيا انسال بولېيى سكتا

مرادل ہے خدا کا گھراسی میں ہے قیام اس کا حقیقت ہے خدا کے گھر میں شیطان ہو ہمیں سکا

يە قران نىخى ئىدادرايان كى نت نى كىمى بوچود ئاگرمىلمان توسلمان بونېيى سكتا

مصبت پرمصبت دینے دالے یاد رکھ است یم دل تو ہے ہارادل پرین ناہونیس سیا

محبت اورریا منت سے بڑی شے اصل کی امال میں اس میں جو کام آئے نہ غیروں کے دہ انسال بروہ ہیں سک

0

بہت خوش ہوں جوانی ہیں ریافت کا تھا ایا بزرگوں کے توسط سے مجھے حق کا بسیام آیا

بهاکرخون ایب ایرقدم پر ان کرسام سیا مگراس کاصلہ یہ ہے کہ ضطر میمن کے نام آیا

خطاآدم کی تونے بخش دی یہ ہے کرم تسیرا مرایت کے لئے دنیا میں پیرت را کلام آیا

بح رنج والم کے اور کیا ہے تیری دنیایں کم میں عزبت کہیں انسانس کا لموقاں مرام آیا

خداکی راہ میں بن نے دیا گر ایک صب میں خدا کے نیک بندول میں سر فہرست نام آیا وہی اول وہ السم خورہی ظاہر وہی باطن و ختم المرسلین سین کراماموں کا امام کریا

تحالی مندگی له محر درِ فبنت پر جهب بهنجیا خوشی سخینج است دفوان محدکا عندام آیا

سرے کا مکتر ہو ہی تواصل ح اسکی مکن ہے دہی اسان کا مل ہے جو غیردل کھی کا آیا

جگا کر قوم کو بو حرد مون ہوگیا احسال اسٹے شرق توکی**ج** کشرق ہے فرب سے سلام آیا

 $\bigcirc$ 

زېر سيمنه مولونا چې اېښين سيکوکا ري چورلونا اچه اېښين ده کعسلامتمن به جوستي لمان ب

 $\bigcirc$ 

خالی نے خاک سے ہمیں انسال بنادیا عرفالنِ مصطفے کے مسلمال بسن دیا

یربی کرم بے بعتنے مہاجر بھی اگے تقے طیبہ بیں ان کومہ مرد دخشاں بنا دیا

دنیاکومرطرح سے خوا نے سنوار کر انسان کی بود و بہشن کا سامال بنا دیا

دنیا ہے جس کا نام وہ پہلے تھا اکھنڈر آدم نے آکاس کو کلتاں بنادیا

روزِ ازل بیں شکنہیں کا لوب<sup>ال</sup> بجہا نفنل وکرم سے دیکھیئے احسا*ل* بنا دیا

بندول کو اینے قابلِ اکرام کر دیا بعنی ہراک پہاست کرم عام کردیا

انسال بستام کی کیسکوبرا نام کردیا قدرت خداکی دیکھئے کیا کام کردیا

سرسبز ہوگئ مالبرکرم عام کڑیا

تجهمقصدهیات بوناکا م کردیا

بیشش کے واسطے ، کو بدنام کر دیا

عجب دی گئی سزا بش ایام کر دیا

می دنسیا پی کرنہیں ہاسے بدنام کر دیا ک 0

تراسی ہے سے دادل یہاں شیطا ہیں ہوتا کر بیوے سے بھی اس میں عیز کا اد مال ہیں ہوتا

خدا عاسة توبن جاتى بى تدبيرى بھى تقت يريى اكس جاتى بى تدبيرى سصة اسال بنين بوتا

کلام السرکی خوبی بنیں ست عرکے دلواں میں المام میر و مرزا صور ست میس المام بیر و مرزا صور ست میس المام بیرا

مرموا کے تومشکل کام بھی آسان ہوتا ہے فقط آسال سمجھ لینے سے وہ آسال بہنیں ہوتا

یر برج ہے دندگی زندہ دلی کا نام ہے احسال نہرت دروتو انسان بھی انسال نہیں ہوتا

ہم خاصان کرکے کسیا پایا اس کی چاہرے میں مرکے کسیایا یا

منتی جو خدا سے ڈر نے ہیں ان سے پوچو کہ ڈر کے کسیا یا یا

تعایه بهترکه خود سنجل جاتا تعذالزام دهر کرکسایایا

لے کے ڈوبی ہے سب ریا کاری کام سنے کی کا کرکے کسیا یا یا

دار پر د نے دیا ہے سراس نے اس پر بہتال دھر کے کیا یا یا

ہوگئیا اور کھی کوئی برطن تم نے احسان مرکز کیا پایا 0

عزیز وست وکھی نام ایپناایپنا کردفست میں لکھاہے کام ایپناایپنا

کہے جاؤجو کچھ بھی ہے اپنی ھالت سحر تک ہوتھت تیام ابپنااین

سنوکچه مباری کهو نجه تم این !! که موجا محریجه اتنام این این

رہیں لوگ جب تا قیامت لحدیں نظرا ہے گیانو دمقسام ایت ایپ

کروع "ت افزانی تم داد دے کر سنائیں گے شاعر کلام ابیٹ ابیٹ

کیاکر تاہیے کام نود ابیٹ احسا*ل* گرودوکتو تم مجھ کام ابیٹ ابیٹا O سے جاتا دہے گا یں آتا دہیے کا

ربعگانظریس دلاتا رسیعگا

ب توفلک نک سناتا رہے گا

ئىجىب خقىقت لما تارىپىكا

ىم جانىت ، سى ديا تارىسىسكا

اسے دل کے داغ ہم دکھسلائیں کیا خودسمجھے ہیں انہیں سمھائیں کیا

عیش دعت شرت بین ملی لدّت اسے نفنسِ امّارہ کو ہم بہل ما میں کیا

دل بیں احساس کینه ہوتا نہائیں وقت ِ آخر ہے تو کھڑ تحیت میں کہا

موت آئے گئی یقتینا ایک دن پرحقیقت ہے اسے جیم طملا یک کیا

زندگی گزری ہسسادی درد ہیں زندگی کے گئیت بھر ہسسٹاکا ئیں کیا

نفنل ہے شید انف احسان پر اس کر ہ کئے اس کو ہم سمعالیُں کیا

0

اس نے کہا تو کون ہے میں نے کہا شیدا ترا اس نے کہا کیابات ہے میں نے کہا منشا ترا

اس نے کہاکیا عال ہے یں نے کہا ہاں فیریت اس نے کہاکیا کام ہے میں نے کہا صدقہ مترا

اس نے کہاکیا خط لکھا میں نے کہاکل لکھ ویا اس نے کہا مفنمون کیا میں نے کہا جیٹا نثر ا

اس نے کہامیں نے سُنا میں نے کہا افوا ہ تھی اس نے کہا دہ کون تھا میں نے کہا نقت ترا

اس نے کہاکیا لاکے ہو یں نے کہا عافر سے جا اس نے کہاکیا خوب ہے میں نے کہا سود انترا اس نے کہا گہر و اوحسد میں نے کہا مرضی تری اس نے کہا آ وی اوحسد میں نے کہا پر وامتر ا

اس نے کہا سری ست میں نے کہا قسمت کی با اس نے کہا اے جال من میں نے کہا بندہ ترا

اس نے کہا فانی جہاں ہیں نے کہا باقی ہے کون اس نے کہا پھرسٹ دگ ہیں نے کہا کلمہ نترا

اس نے کہا احسان ہے ہیں نے کہا الندم کا اس نے کہا کیا چاہیے ہیں نے کہا سو دا تر ا

قىطىعى

نورسے مس کا نام ہے ت راکن کف رکی متب رگی مطاتا ہے اور کھیسٹرندگی کی راہوں بائر راہ سیری ہمیں دکھ تا سے سر کار ہی ہمارے اور ہے خداہمارا سے میکی میواہمارا

کام کرکے جائیں پر جا بہارا

د کیمرین نفیایی بیوسلسله بیمارا

یا ندلس ای بیراجهٔ مهارا

برگر ہم فداکو ب سا مناہمال عاصی ہوئے توکیا ہے بندے توہی فعرا محشریں بخش دیکا ہم کوخدا ہمارا

محبوب كبرياى أمتت بي سم بي شامل ملتابيدان سے جاكر بير سلسله بارا

الدر كافضل موتو كچه غم نهيں سے درية منزل سے دور لے صدیع داستهارا

احسال خداسے مانگیں جومانگذاہے ہم کو ہے بس وہ دیہتے دا لاجو ہے خدا ہمارا

 $(\cdot)$ 

قطعه

غم کی برلی جب کیمی چیا ہی ا ہم سمے بس موت ہی آئی آئیکھ ہمیٹ نم رہتی ہے ہم نے قسمت خوب ہی یا ہی مرطرف اک کرب سا ہے مرطرف اک اضطراب کون جانے اس صدی کا سے یہ کیساانعت لاب

بے قراری بڑھ رہی ہے کھوک کی شرت سے آج شامت اعمال سے ہم پرمسلط سے عذاب

اں کے واسطے شاحساب

.وه ناپانځيدار پيمتنلي حياب

ے میرے گذاہ دزیصیا ہے۔

ا<sup>ن</sup> کو دکھیسکر ہے اکس سراب '

ا دِ را ه رکھ پورياپ 0

و کی کر ہربات بردست ابرابر کا جواب کیا یمی الے دوست ہے میرے مقدر کا جواب

اس جهال سے ایک دن سب گوگز دنا بھرار پھر پہیں سے یا دکر تو روز محت کا جواب

ں عام ہے رحمت نعدائی روک اے واعطازیا تو کھیے مجھ سے کیا میے مقدر کا جاب

قدرتی ہے علم ہرانسان کو ہرکام کا ترسیدہ تیر ساخت خرسی صحیح کا جواب

س تەركى دىتىمئول سىرىمى كرواھساك تم اتھاسل<sup>ك</sup> گۇمنىلمىش مېور سىرىمىيىتىم كاجاب پيامطلب مدار

المعلب

ب مطلب

ب مطلب

> سال پىرسى دىہما سىے دسيا مطلب (

کیے بھی کچھ فورنسر ماتے ہیں آئی۔ کیاسبب ہے ہم سے راتے ہیں آئی۔

شع صاحب مے مبارک تعلد میں إلى مكر كيسا مزايا تے ہيں آپ

کرتے ہیں میری شکایت عنی رسے کس قدر تکلیف فراتے ہیں آپ

ا جراکیا ہے ذرافسی اسیکے آب آب آب آب آب آب آب آب اسیکے آب اسیکی آب اسٹ کے میں آب اسٹ کی میں آب اسیکی آب الی آب اسیکی آب

دىشتىي بى كون احسال منتظر اپنے گھر سەكبول بىكل جاتے ہيں أپ آگئے ہنتے ہوئے وہ کل ترکی صورت شب گزرجا مے گاب یک سخری صورت

جواکھا تا ہے قدم قوم کی خدمت کیلئے دونوں عالم میں حیکت ہے تمرکی صورت

جب سے بیں ان کے تعتویس واکر ماہوں مجھ کو دیرا یہ ننظر اُ تنا ہے تحری مورت

سشان تخلیق نظراً بی نه اب کالسی برلبشرسے ہے الگٹ للبشر کامعودت

این بتی کو مسلمایا ہے معدف ندادسا تب کہیں ہم کونسطرا ہی گرکی صورت - سگوجوانی میں تھی رسوانی بہت مرتے دم یک پھر بھی یا دائی بہت

عشق میں ہوتی ہے رسوائی بہت عشق میں ہوتے ہی سودائی بہت

شکر ہے گزری شب عنم نیمرسے برق کوندی اور گھٹ چھائی بہت

تعدیم عور معنی سے بیت نا بت ہوا دوس<u>ت ہو</u>توایک سے کھانی بہت

جان دیکر فرنے بین ابت کیا زندگانی اس کی کام از بی جمہت

جب بری میان اینے عیبوں پرنظر ہوئی کم ہم میں گؤیا ہی بہت

لارم عق میں تو اے احسال مگر راس ہو مجھ کوتین ائ بہت 0

مهومهٔ دل سے توکیا ہے لب کی بات پر معوقر آس کریہ ہے رب کی بات

مول کیا پوچھتے ہوتم ہم سے بیب ہیں زر موتوہے جب کیات

دصل ایسانتهایا دکچه بھی نہیں کیاکہ ویس کرسسی سے مثب کی بات

نیتے ہیں صور کھونکا جا تے سے نہیں معلوم سے بیرکب کی بات

نظرائے ہرا بھوٹیں آئسو بیمنیں کل ک ہے۔ اب کی بات

اک دن احسال فرور مرناسهه ام رو جا محے تیرات کا بات

سنتا ہے زما نہ کہیں انسال کی شکایت جید لب بسب پر ہو زنداں کی شکایت

جب طهیائن بی سیفم دورال کی شکایت بیراس بی سید طرفه عم جانال کی شکایت

وہ دل گئے کرتے تھے جب اغیار کا شکوہ اب توبیے سلمال کومسلمال کی شکایت

بوعم بدنهان دل مین بسیان مؤنها کا کوریخ سیشکوه بدنه شیطان کانسکایت

کیا شکوہ ہے انسان مفیصال کوجہا ہیں سنی ہی پڑے گئی جسی احسال کا تسکایت

سركونك لم كراس طرح سيكاط ساكه ياتى رسيد نداس كاياس

ىزىلاكۇنىڭسىرىينول سىسى درىزانروكىكىنىت موت كى كھاك

م و کے محبب ورعیل لیسے مغسرور رہا فرعول اور نہاس کا یاسے

درو دل ایسنایس کهول کسسے دل سے سیسرار تربیغیرا جاسک

کیول می کونجی موت چھوڈے گی لگ گئی اس سے منہ کونون کی چاہ

عالِ دستياكود كيم كر احسال ول مرا موكب العاط العاط

سلطنت کے زوال پروا رسٹ آکے کتنے ہی دولو کر وارسٹ

سیم وزرکچه نهیں تھاان کے پاکسس گئے متیت تو چھوڑ کمہ وا رسٹ

عانے دالے نے کچھے نہیں کھے یا! ایکے ساتھ سیم وزر دارت

زنرگی بیس کھی نہ نام لسیا روتے آئے ہیں لکش پر وارث

ہو نہ علم ومہت رئیس اگر۔ نہیں والدکا وہ لیسر وارت

راست گوتی کے دربدر وارست ہوگئے اس کے دربدر وارست این مرمنی سے محبت میں، میں بربا دعبت پھرسے کوہ بھی عبت اس کامیے قریاد عبت

ہے اسے مزنا ہے قرور اتی ہے قریا دعیت

ئوستھ ہنیں اب کوئی اہوا صبیا دعبت

را سے کردے کپورا کیات بھی جلادعیث

يركي بيو*ى شري* برف را دعبت

سال بندو*ل کو*لینے اصبا شکوہ و فریا دعیت

0

رونه ازل سیسید جوسیسکم فداسه آج دنیایس بم بھی زندہ ہیں اس کی ضامے آج

منتانهی نصیب می جولکه دیا گیا بر را کا کیول نصیب ده بری دعامه آرج

تاگن بنیں وف کاکسی بھی دلیاں سے سرنا پڑا ہے سامناکس بے وقاسے آج

دل بى توسى سۇڭگاكهان كىسى كەمنىم مايوس بوگىي بول يى اس كاداسە ترج

ظلمت مٹائے آئے تھے وہ اپنے نورسے طلمت ہوئی ہے دور رسول فلاسے آج

اس زدیا تفادل مجھ تیری ہے می نیجا قصر شام ہوگئیا بس اک اداسے آج

حق کوئی سنتے ہیں کہئے مر دغدا کی شان احساں ہیں ہی یہ بات بنضل ضلسانج مدائریس

۔وردگارات ئے قرار اس

دیار آج پرانظارآج

لىنىگاەتلىن سىددارا ج

اعدارة المع اعبارة رج

مایٹرسے بہت داسا قرار آج

غالب آئ تیری خدائی آج نعنس سرشس ندمنه کی کھائی آج

کیسی غفلت بیر مجھر پڑھیائی آج بینی بے وقت نیندائی کو آج

چارون کی یہ زندگا نی سے زندگی میں کروکھا نی سس ج

کوئی وا تف نہیں حقیقت سے رندوزا ہرمیں ہے لوانی اس

بات کھ بن گئ تھی اے احسال مل گئی تھی بل مجسر آئی آج ر کھنا ہے علم سب کا خدا جھوٹ ہے کہ سے مکن نہیں سے اس سے دیا جھوٹ ہے کہ سے

مل دفا جھوٹ ہے کرسے جھوٹ ہے کہ سیح

موطب کے رسیح موط ہے کہ رسیح

بھوٹ ہے کہ سیح بھوٹ ہے کہ سیح بھوٹ ہے کہ سیح

وط ہے کہ پسے رف ہے کہ پسے

مم کے ،میں رطب ہے کریسے

ابیفنل سے درکھ ہے کہسیج

رمز رمز رمز بوبکر وغمر عثمان و عسلی ایس میں جو تھے یا روں کی طرح سیسرت کا نمویز تھے بھاروں اب کوئی نہیں چا رول کی طرح

انسان بھی آدم سے بینے آدم کوبٹ یا خالق نے انساں بیستم کیوں کرتے ہو تم آج ستمگاروں کی طرح

گمراہ جو فطرت رکھتے، یں ' اھکا ) سے بھاگے گھرتے ، میں طھوکر جو لیگے گئی الیسول کو سکر جائیں گے دیوار وں کی طرح

كيول شرم وهياكى بات تني كيول صدق وصفاكى بات تنيي رونق بى تنيي كيوج برول بير بيلية بي وه بيمارول كى طرح

یہ در دہے کیبا دل میں مرے کس کومیں دکھا ول کس سے ہو کیمولما جان و حبکر عل جاتے ہی رہ رہ سے یہ ان کاروں کی طبح پلکوں پر لئے آنسوکوئی 'آتاہے او حرکوہے ہی تزے پیل آج لیکا ہے اس کو گلے ' روّناہیدہ مدیدیاروں کا طرح

ر وٹی کو ترست سے عالم بے درد زما نہ کسی جانے گر تھے لوگ ہی زر داروں کی طرح

لامپول منزل کی طرف ن بین مدر که کاردل کی طرح

ن تج<u>مع بخش</u>ے کا خدا بہگنهاروں کی طرح

> - ہوگئے ہورہوگئے افریہیں ہورہوگئے

تحومبلانا ہے جبلادے آشیائے کی طمح لوگس نیں گے اسے بھی اک فسانے کی کے

درد دل کا بڑھ گیاہے اک نگاہ نازسے تیر ارا ہے کس نے اک نشا نے کی طرح

قرم کی بگرم می ہے مالت کوئی سنتا ہی ہیں مرب کاری تم دیگا و تا زیانے کی طرح

نون تقایتر منفس کا ابر رقمت جهاگیا اور وه مجی چهاگی سیمت میانے کی طرح

تحمیل ہے طرنج کا حکمت سے تھیلودوتو تحمیل کر نیراپنے تھر میں اور آنے کی طرح

درداپیناتوسناتا به کسے اعسال بہال توگ بیردوداد سنتے ہیں فسائے کی کھرح

بنهال ہے جب استعادی تحریر کی تاریخ کیوں کتبہ مرت میں ہے تعمیب رکی تاریخ

كبكى كئى ہے يہت كيے <u>على</u>سكا تقدير ہى يس جب نہيں تقدير كا تاريخ

ہرسمام سے پہلے کوئی نقت توبن اور وہ جا دیے کی دستیا ہیں تدا بیرکی تاریخ

ہر ماہ میں پوٹ پیرہ ہے اک نور کا دل جی تاریخ میں تاریخ تو ہے ہیسیر کی تاریخ

سی لکھنو میں تھے کباور تھے دلی میں کیا ہما تاریخ میں لمتی ہی نہیں مسیدری تاریخ



خوشنودی خرابی ہے آہ دبکا کے بعد ہم پر کھسلا یہ عاد خرو کر بلا کے بعد

تربل میں کیا کھلم ہوا پیسیٹ بیر مشربندہ نود بیفا ہونگ ان پیفاک بعید

مبدان میں تھے عون ومحکر ڈیٹے ہوئے چہرے وف اکے رہ گئے تعثلِ وفا کے بعب .

موكرت مهير زنده عاويد بين مين ثابت بهوايه عادته المرسكر بلاكرب

ربن على نيائ عيات دوام أرج المسال شهيد بوته اين زنده فناك بعد پویشه کیول ہیں وه روداد جمین میرے بعد در دہی در د سے بلسبل کسخن میرے بعد

یں نے فردوش کی انٹ رسنوا را تھا جین ایک ویرانہ ہوا ہے وہ جیمن میرے بعید

اب سرکلیول کاتبسم بنتی کیولول کی مبنی ایسا برباد ہوا سے پر چین میر بعد

چاہیئے مقسا کہ چپالیتے مجھے آنچل ہیں ساتھ لے آئے ہیں دوگر کا کفن میرے لبد

دل کی دھولکن سنے کلی ہے مسلسل بیرصدا یا د کرکے مجھے روئے کا یہ فن میرے بعد

مقصد بنرم ہے آردو کی اشاعت یا رو یوں ہی سرسزر ہے نامنی میرے بعد

سخن و خرکوچیکا یا ہے سورج کی طرح ماند بیا عمیا میں ماسورج کی کران میرے بعیر

رات کاجا گاہوا ہول صبح آجاتی ہے نمین جاگتے ہیں کس طرح عابد پرسکھلاتی ہے نمین

ا و نگنے لکتا ہول اکثر بیطے بیٹے نسکر میں اور اسی عالم میں پھراک وم سلاماتی ہے نین د

سونے کی کرتا ہوں کوشش شکوں کو بول کر شکیس یا داتی ہیں توصاف اُرکھجاتی ہے نایند

نینداید احسان ہے کھیکوعز میزانس واسط کم سے کم خوابول میں دوئے یارد کھلاتی ہے نمیزر

یے عیل مری فریاد کو درستاہ میں قاصد کیاجائے انڈ کیا ہے مری آہ میں قاصد

نازل مواقر آن بھی ماہ رسفسال ہیں آئی ہے سنب قدر مجی اس ماہ میں قاصد

ل میں رسیا تی بینی آس کومیں قامیر

به مرز انجی غزل ہو نواک د<sup>ا</sup>ہیں قاصد

،کے یہ کیے مسافر ہیں آس کا ہیں قامد

، دنیایی سی سے با جاہ یں قامسر

سه سریت دورتمی اهسا براک راهبی تعاصیر آ دى كو بوينه البي نوش بيانى پرگھمند ترجمال سپدوه تو پيركيا ترجمانى پرگھمند

توبر ارحان سے سب سے بڑا توسیر دسیم کیوں نہ ہو بن ول کوتیری مہرانی پڑھمنڈ

كب رسيد بين نامور دارا مسكند بي بها كيول تعاان كو آخراين رندگاني پوهمند

وه مریشق وو فاکولائیسکاخاطرین کیا معسن پرمهو نا زجس کوا در **جوانی پرکھمند** 

كسبق احسال تناعث كاجناب مخرس وهنيس كرتي مي عمر جاوداني بر محمد في



یوں مسافر فوش ہوئے اپنے کمکال کو دیکھ کم جیسے لما توجہ چھا کیس آسٹ یال کو دیکھ کمر

برق چیکی اور مبل والی سے اس کا آستیاں کیوں نہلبل رو کے کا بھر آشیاں کو دکھیکر

انقتلاب آیاجهال میں بادشاہی مع می کئی لوگ کیول دوتے ہیں ابس کنشال کو دھیکر

ظلم ڈھائے اس نے الیسے کمپیوں پرلات دن رحم کھیے آیا بنران می خستہ جال کو دیکھ کر

ہم نے سمحاتھا وہاں ہو گا ہارانگومگر مطابعی ہیں۔ تیں سیا مکال کودیکھیکر صدا و جرس

پکھ مجروسے ہی کسی کی زند گانی کا پہیں لے سبق انسال گزرتے کارواں کو دیکھیکر

ار دوست رتمنا بس بہی اب دل ہیں ہے لول عدم کی راہ ان کے استنال کو دیکھیکر

تىمىي الى مۇگئى ئاسمال كو دىكىيكر

رنه لدانسائی بشهال کودکھیکر شہبال کودکھیکر

> مل گئی ہواتی دن کی زندگائی ابسس ہماری اٹے گئی کہاتی

چلو آج دستایں بے صرفعبل کر ملے تی مذمن ال غلط جال عب ل کر

ہنیں دی خدانے عیت زندگا تی ہراک سالنس کہتی ہے کچھ سے عمل کر

بهال آج شب کوسید اکس بنم عرفال پیلے آئے پوسٹ کس بیں عطسرمل کر

پیوعاجیوائ نم زم ادب سے یہ ہے نعاص جشہ ذیں سے ایل کر

ذرا آسسال پرستارول کو دلیمو چیکتے ہیں بطنِ فلک سے نسکل کر

ابھرتے ہیں مقموں نیے اس ایں انسیال غزل پر توجب دے قسد برغزل کر

دلول میں پیار سے اُلفت سلطمیتا پیدا کر غدا کے بندول کی خدمت کا کچھار مان پیدا کر

غلیفہ ہے نعدا کا تو ' تولیسی شان پیدا کر الجھ کرسینٹ<sup>ی</sup> امواج سے لموف ان پیدا کر

خیال آئے تھے ہروقت توصیر ورسالت کا قوی سے بھی قومی ہو دل میں وہ ایمان بدیا کر

زائے میں جہالت کا ابھی تک بول بالاہے مٹیا ہے۔ساری ظلمت کو کوئی انسان پیراکر

جال وسن ظاہر پر ہیں شید است ماشائی عیا وسشرم کی پہلے جو تقی وہ سٹ ن پیدا کر

یه دنسیالهول جائے گئری باتول کولے اصا قلم باقی رہے اسٹ تواک دلیوان بسیراکر مسر

عرست ملی اسے بوگئیا ہے ولمن کو جھوٹر سرپرکھ لاکلاپ ہے اپنے جمین کو چھوٹ

اے دل ندائی تھے یہ نظر صبح وسٹام ہے دل پرنگاہ رکھ توا پنے بدن کو چھو کر

زمان تصاعبور کابی عائث کوخاص بیوند کے بغیب رنہ ہول بیر مین کو بھوڑ

نون میکر سے سینچے کہاں تک اسے کو تی اک دردسرے مٹ عرف تی توفوط

جب سنت وراً يا بيم غوم بهول بهت احسال گزرگيا بيد زماند ولن كوهيور

ہیں شرع وشربیت ہیں نہاں پیار کے انداز ایمال کی حوارت ہیں ہیں افت رارسے انداز

یت کک نام وی مق کے لئے کو کی متنہا دت کی کو انداز

شرمرے آگے بولر کے انداز

عبرانی پی*ن کسی کی* یبیار کے انداز

نیره موتوکیسے رفتارکے انداز سائقہ دیے کا مترسمی کا بیر زماننہ ہر گز

مجھول کر بھی تم اسے منہ بتہ لگانٹر ہر کئن

مت نظرول سے ہمیں مے منہانا ہرگز کرسے بے ہوش تماشہ مذبنا نام رگز

بائقه غالی نقے سکت رکے گفن سے باہر تم بھی دنیا سے بھی دل نٹر لگا تا ہر گز

ده ابوجهل ہو' نمرود مو' یا مہون عول مدلے گئے ان کو نذرو نے گازانتہ ہر گز

سر بین عالی و بلی واقب ال نبیری ہیں ہم ہیں عسنِ قوم تھے ان کو مذہب لانا مہر سکنہ

ر خری دور میں دنت سے اٹھے گا کیاں انجی ایمال کی حرارت مذکنواما ہر گئر

ترنے لیکے ہیں انکھوں میں ہماری اکسو ہم کوا هاکی سرست عمم کا توا مذہ ہر گئے ی ہما وشاکے پاس ہے میرے خدا کے پاس

ا فلاس میں خدا مجمی اعتیا کے پیس

یا ہواہیے جال دام بل کے پاس

سیاہے واقعہ نئے تھفداکہاں

راہی بچائے گا بنا فدا کے پاس

سے بسیال کو ، ہے فدا کے پائل ہے دات ہی ہیں آپ کوس یات کی ٹائش سمرتے ہیں آپ سے سے میول رات کی ٹائش

آناتمهادا رات كوسد مصلحت بنيس كيح توبت وسيمتهيس سيات كي لاش

ماهِ صیام ہی میں شب تعدر ہے نہاں ہاں انفری دسے میں کراس دات کی تابیش

ہرگا توجیعل ہی سے ہوسکا تمہیں نعیب بے قائرہ ہے اج کرا مات کی تلاسٹ

بو کام آج کا ہے اسے آج ہی کرو! کرتے ہو آج س سے کل لات کی تلائش

یں ہوں نیانیا ساخرابات دہریں مجھ کو ابھی ہے ہیر خرابات کی تلاسش

احسال وہ اپنے وقت مقرر ہمائے گی کرتی نہیں تصنیا بھی او قات می تلاش

بر گھڑی دل ہیں رہے کام کی حوص مذرسیے تجھ کو مجھی تام کی حص

کاسیابی تر<u>ے چ</u>ے گئوت م ہو مز دل ہیں اگرانسام کی حوص

تریب ال مروت عمل استا دال رکھ نہ دل ہیں تھی اسوام می حرص

رو می مدیول سے ہدیت مجاری ا می دسے کردش ایام کی حرص

دل مین حیا دخب السے احسال م بیرسے دل مورسسی کام می حرص نیک ٹوکوتستل وٹو*ل سے کیاغون* عیر کو امن وسسکو*ل سے کیاغون* 

میری عالت بروه منتے ہیں عبت مسن والول کو جنول سے کیاغون

بوگیول کو کام بنے کبس بوگ سیے ان کو دستیا اور دول سے کیاغرمن

برهبگه مرشیین دشها سیفسدا صحن و دلواد وستول سعکیاغون

کام سے دمہتا ہے کام احسان کو "پے کواس کے حبول سے کیاغرض مترت كے بعد ديكھنے ايا كەھرىيەخىط كىھا ہوالچراس يەپئۆن ئېگرىيەخىط

ره ره که یا د اتنه می میری تمالوک سیدانتنظ رنجیسکوکه آنه کا گفرسی خط

سائتی تنہیں ہے کوئی بھی میروطن میں آج اب کیالکھول کسی کومقام سفر سے خط

بے در دوبے وف ہے دہ اب اس سے کیا کیا نہ تو دینہ کیا ہے اس کا ادار سے خیط

احسان چھپ سکے گانٹرائس سے بہارام اکھو گئے تم اگر اسے تولنِ حبگر سے تعط

مجھکو دسیا *میں نہیں تیری فرور*ت واعظ سریبر بندو*ل کے بنے* الٹدکی رحمت واعظ

ائے گا ہیسے اتر تیری زبال یں اخر ول بیں جب تک منہ ہو بندوس عیت داعظ

عیب اورو*ل کے نظراً تے ہی تھیکو ہردم* کب نظراً تھے گا اپنی تج<u>ق</u>صورت واغط

بهط عال سر کچه ساته بنین آئے کا مشربی میں نظرائے کی عقیقت داعظ

توركو بيمائين ياكي كاخدا كوكيه كيا تعلى سي تعمى بحم يريد تقيقت واعظ

بات ہداہم سنادیتا ہے محصکوا حسال کم ہوصورت کے بوا برتری سیرت واعظ شان وشوکت کامرانی الو داع ملک در ولت حکمرا نی الو دا ع

منتے ہنتے آگئیا رونا <u>میں مجھے</u> عاردن کی مت دمانی الود اع

ممييا مل اسن زندگئى ئىنىچەيى در دغنم كى سېركهاتى الود اغ

م ج اگریپ سوبرس پورے موکے موت آئی ناکہانی الوداع

دولہ سے دیکھی ہے تم نے زندگی ہم نے سن لی ہے کہانی الوداع

دىد باسى كىيون دعائين ميرا دل سەنقىط اك خوتش بىيانى الوداع

موت کا انسی اسے احسال ہیں زندگی پائی تھی ف نی الوداع

علم بتوس میں دہ اول سب کو دکھا تاہے جراغ نود کو بھیے روستنی دیسے مٹا تاہے جراغ

امرنن ہوکہ آ ذرہوز انے کا کوئی ! ہوبہ ہوسورج کے کیا کوئی بت تاہیج کی ف

کے بریک ہی تیرگی میں ہونے لگئ ہے کمی کول میرشی قبر ہر آ کرمب لا تا سے چواع

کھ عجب تہوار دلیائی کا تہواروں میں ہے تھریں اکفلس سفلس مجی عبلا تا ہے چراع

ریکی اسے یہ اسال کے چلے جانے کے لید انٹرینٹ جیے کوئی مشمل ماہم کے اس نے ہم کونہ کچھ بہتایا صاف اور مہم نے بھی کچھ نٹریا یا صافت

كيون ادهرسيره دوز تنكية ميس كياانهين كيونظرية آييا صافت

بس استارے وہ کرتے رہتے ہیں مجھی ہے کو ہنسیس بلایا صافت

اس ئے کی جب بھی یا تہننے کی ہنتے ہنتے ہمسی*ں ہنسایا صا*فت

لکھنے والے تے لکھ دیالسیکرئ مقصہ دابت انہیں بتایا صاف

کوہِ نسالان سے ندا دے کر اس نے ہراک کوجسٹایا صافت

دردانسان کو سے اورول سما! روتے روتے ہمسین رلایاصاف

کہاں سے لاؤٹی نیکی شمار کے لائق نہیں ہے کوئی بھی شے الخصار کے لائق

ملیں گے دوست ہزارول ہوں تونیا میا دہی ہے دوست جوہوا عتبار کے لائق

غرور وكبر <u>ن</u>ے ستیطان كو دلويا ہے غرور دكبر نہرياں انتخسار كے لاكق

ہو دل ہیں ہیسیار تو د نسیار ہے گئ قدول میں تم اپنے دل کو بسٹ و توہیا ارسے لائک

وہاں میں جاکے کر دل بیش نڈرکیا اصال نہیں ہے کیے بھی میسٹر ایس یارے لائق  $\odot$ 

عروج آدم خاکی کہاں تک مکاسے لے کے سے ب لامکال تک

گئی میری نظر دیجمو کہاں کے اُجالا جھا گیاہے آسمال تک

ں کرول کس سے بیایں در داپتا صدا اس کے بھی گر دل سے زبال تک

یهی اک آرزو بیمبن ه پرور مجھ لے چیلئے اپنے استال تک

کبوتر باز کے گھیے راؤیں ہے مزیمنچے سے وہ اپنے آشیال مک

تهنّا ہے یہی احساں کی یارب پہنچ جائے بنی کے آستان مک ()

لب په يه حرف شكايت كت بك آخرى وقت بے عاجت كب تك

موت کا ہم کو مزہ میکھٹ ہے زندگی کی سبے یہ نعمت ک<u>ټ</u> یک

كَ قيامت أنه ، ين علوم ديكيس بم را و تيامت كب تك

دیرس آپ کے آئے کی تھی! خت مہوتی نہ جہالت کت ک

دے کے اولاد کھی لےلیت اسبے ساتھ اپنی سے یہ دولت کت بک

دات احسال گزرجامی گ تم کر و گئیردیا مست کب کک تچھ کوہراک سے عداوت کټ کک سب کی ہروقت شکایت کت تک

ال مسينول سيخبت كسيتك عاردك ك سيريدلترت كب مك

مشر دارا وسکسندر دیجیسا رمی دو تول کی صحومت کب یک

ہو نہ افلاص تو کھیسے دکیا عامس ک بے دلی کی یہ ریاضت کب تک

کام کے علم وسسل سے اقعال غافنل انسان جہالت کت وہ چیپ کر لائے ہیں ہاتھوں میں سنگ مبنگ کرنے آئے مجھ سسے چرکے سنگ

شاعری سے کچھ نہیں مجھ کوعنسر ص مجرر ما مول اپنے کچھ شعودل میں رنگ

گئنگ نام دول کے شعر سشعر تحینے کا مجھے آیا ہیں دھنگ

بغفن دکیبنهٔ اینی هر رسید بطره کسیا دو دلول میں اور کیول ہوگی نه جنگ

ماہران فن بہال مرفن کے جسیس دیکھ کر بہتات ال کی بیں ہول دنگ

شوری اصان ترب بوشس سیم ہے ابک سب شاعوں میں تیرا رنگ ( دودلول میں دشتنی ہے آج کل اور جرلیفول کوٹوسشسی ہے آج کل

جسم وجال ہیں لے کل ہے آج کل غامشی چھائی ہوئی کہتے آج کل

ظلم فعاتے ہیں امال کے نام سے ماف گوئی میں سبی ہے آج کل

بوم را خلاص سب جاتے رہے جموط کہت دل لکی ہے سم کل

کیاخزاں ہی جین بیں تاگہساں ہرکی مرجعسائٹن سبے آج کل

اوج پریہنجا ہوا ہے ہرکسال کیوں پریشاں اوی ہے آج کل

بزم اے احسال تری رفین رہے بترے دم سے دوشنی ہے آج کل

ہوسکے تو اج تو تو د ہی برل مہتی ہے عبرت شجیل اب لیجی سبخیل

ایک دن آنا اجب ل کاسپے المل مل نہیں سکتی تریے سرسے اجل

تم کرو ہرسمام کواخلاص سیے سام اچھے ہوتومل جا کرے کھیل

کم کیول یہ آج بنتاہی نہیں وقت جانے کو بے ماتھوں سے مل

ہے کہاوت یہ پرانی د*و ست* جیسی منیت ہے تمہاری ولیے کھیل

یادکرتا ہول نف اکودل سے میں ا معیبت اجعرے سرسے سامل

وقت ہے جذبات کے اظہار کا آج اسال لکھ رہے ہی پیغزل سوچ کو لفظ شٹ کے قابل کے چلو نذر خب دا کے قابل

مسن والے نہیں جفا کے قابل ہم ہیں اخسلاص ووفا کے قابل

عاودال زبیت فقط خفر کی ہے ساری خلقت ہے تفاکے قابل

مرنے والے ہیں مرنے میں مرکر بصنے والے ہیں بلا کے قابل

سٹکوہ نازواداکسیا کیجے آب ہیں نازوادا کرتابل

وہ جوال ہو کے بہت سٹوخ ہوک ورنہ دل ہیں بیرھیا کے قابل

کام کچہ ایسے کرواے احسال بوکہ ہوجا بین جسنوا کے قابل · ہے کب سے آ دی فوسفر نی می اوم ہے اس کی منزل اِ خر کدھر نہیں ملوم

ده کون مید جو ہے پیش نظر نین معلم نظر پلی تہیں کیوں ادھر تہیں معلوم

بس ایک حال به این گزرته دیتی می کهال کیس گئیرشام و سحر نبین علیم

مل ہے۔ ہی میدان ہیں شردیں کا اُنھاکے لے کیا ہے کون سرنی معلوم

شب فراق تو باحد طول هی افسا شب وصال سے کیون صفر نہیں معلوم کھول کر کھی ہو مسکراتے ہے۔ کیا تریم کومنہ دکھیاتے ہے۔ اس جہاں اگر نہ آئے ، رنج وعن تھی نہیں اٹھاتے ، ىرىتىرىيىرىتە اوراك\_ الحفت نامِ وَاتَل بولت يبالت م سي و تعميس اگرنظب راسيا اس کاعنم اینے دلی یاتے ہے ہوتے اس دور میں اگر احسال نعتش پا انکھوں سے نگاتے ہے۔

كياكهي النصطاقت كفتار بحى بني المسال المريد الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم

در بیس م کوشق می اک السی داه م جو دورسے بھی دورہے ہموار بھی ہمیں

کیا جانے کیسے لوگ ہیں عث ق آپ کے دلوائے بھی ہمیں ہیں توہشیار بھی ہنیں

رامنی ہوا وہ جسلوہ رکھائے کوالیے دقت آنکھوں میں جب کم لھاقت دیدار کھی ہیں

ا قرارکیا فروری ہے اس کی زبان سے احسان جس کوعشق سے انکاری بہیں

عم یں جو اسس کا نام پیتے ہیں ہوسیاری سے کام لیتے ہیں

ہور کے ہم لے مقام دنسیاہی استریت میں مقسام لیتے ہیں

کام کرتے ہیں لوگ عجب بوراً ورینہ با توں سسے کا لیتے ہیں

جب کھی ملتے ہیں وہ کہیں ہم سے سکرا کرسسلام لیتے ہیں

یہ مرے ہاتھ کام کے ہیں بہت ان کے دامن کو تصام کیتے ، میں غصر بینے کی جن کوعادت ہے من وخوبی سسے کام لیتے ہیں

غفسه أيا بقسان توغيرون بر مجه سيركيون انتقبام سينته ، بين

دل ہے در کا رہسن والول کو مال سے بڑھ کے دام لیتے ہیں

محمل کے ہم ان سے پیانہیں اصا استعاروں سے کام لیتے ہیں

تطھ

ہوں وہ صوم وصلواۃ یا رجے مول ان کامھال ہوہے وہ تقویٰ ہے جن کومھال ہو دولت تقت و کی آرمی وہ بنہ رکس واعسلی ہے

مرنا توقیتین ہے کسیکن مرنے کا زباں پرنام نہیں انجام سے دانف ہوکر بھی کچھ ہم کوھنسم انتجام نہیں

آغاز ہواہے کب دنیا کا اور رہیے گی یہ کیت مک ہیں خاص مے دونوں تاریخیں العدکو خسب رہے عام بہیں

مل عائے کی عزت فرت سے محنت کا تمر میطما سے امکر قسمت کالکھا ہی ملتا ہے مل عائے تو کچے انعمام ہنیں

جوبات نکلتی ہے دل سے وہ دل پر انٹر بھی کرتی ہے کے سوپے سمجھ کر بات کرد حق بات بھی ناکام ہمیں

اورول کوفیوت کرتے ہو اورتود ہوعمل سے بسیگارتر احسان کروتم آج عمل ادرول سے بین کید کام بنیں

یں دنیایں اک جز وکھستار ہول اگر کل تہنیں ہوں تو کپیافار ہول

بتایا ہے تونے جسے پیادسے ترے اس جہال کاہی شہکار ہول

بہارا کے توکسیا ہو مجھ کونٹوسٹس بہت دلن سے محروم سگرار ہول

بہت ہی حسیں ہے تری کا ٹینات میں سب کی طرح اک لملبگار ہوں

توا درد*ل کامجھ* سے سیدا کام لے شریے تفتیل ہے میں رضا کا رہول

اگر توغنی ہے تو میں ہوں تفتیہ ر نقری میں ابپنا ہیں مختبار ہوں

جہال ہیں مراکام احسان سبے بدد قت ِفرورت میں انصار مہول اس زندگی کا نام کئے جار ہا ہوں میں شمس وقمر کا کام سکتے جار ما ہوں میں

آنگھوں میں ہے تصور حسن دجمال یار محفل کا اہت مام کئے جار مام ہول میں

می بول استحسال کے لئے اس جہان میں استحبال میں استحب کو کام کئے جار ما مول میں

ورٹے ہیں یہ لگاؤ ادہیکا ملامجھے ستعودادب کوعام کئے جار ہا ہوں ہیں

احسان سے عنب کی کسی کو خرخ ہیں۔ رو نے بین جو شام کئے جار ہا موں ہیں ہوتاہے کیاجہال میں مجھے کچے نبر ہیں کیوں فکر موجہاں می جہال مراکھ بہنیں

ر کو بر آئیسہ کیابت کے کسی کوربیں کاھال ہمینہ دیکھتا ہے ووکیوں جن نظر نہیں

روتاہوں کے سی یہ نہ جانے میں کس لئے رونے کا جب کسی بیہ ذر ابھی انٹر بہتیں

عباکا ہوں اُ دھی رات کو کیوں ہر مبراکے ہیں اُنگن میں ہے وہ عیاندنی وقت سے کر نہیں

رامتی تری رضا به مهول روز ازل سیمی دامن مل میدجی سی ترانج کو طرز آپی

احسان بله کاخدمت خلق غدا کر و بو درسرول کے کاہذا کے کبشر نہیں 0

بے زاہر زہریں پے یہ سب کہنے کی ہتیں ہی تہیں ہے طالب دنیا یسب کہنے کی ہتیں ہین

سی شے سے غرض دکھتا نہ ہوجو زندگا نی یں ہنیں ہے ایک بھی ایسا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں

دەپياساكىيە بوركتاب بىب يانى يى دىتباب نېيى ساطى بىي پىياسا يەسب كېغىك باتىرى

خدا تومرهگه موجود رست سد دوعالم من ا ده کن سد عرش برتها برسب کهندی بایش می

نه که آب نبیت ہے فراق باریس اصال تو کھر میر کورے زندہ برسب کہنے کی باتیں ہیں (·

دَير والے نما زكسياجانين لطف عجر ونيا زكسياجانين

مشمع کو عبلت دیکھنے والے اس کاسوز دگراز کسیاجانین

ازین من کی آنکھ کھی ای ہے دومق این از کسی جانین

سے پرسونے والے غفلت میں دہ حقیقت کا راز کسیاجا نین

بحتی رہتی ہے کیسی تھاموشنی سونے دالے پرساز کسیاجانین

کارسازی پرہے ہماری نگاہ کون سے کارسازکسیاجا تیس

یو دلی مدعسا ہے احسال کا دل ہی دل ہیں ہے لانہ کسیا جاتیں کا تری کھنے ل سجانا چاہست ہول نوسٹسی سے سکل ناچاہست ہول

نظران سے مل ناچا ہت ہول میں ابیت عم ملاناچا ہت ہوں

کسی کی یا دہے ہر دقت دل ہیں اس کے گیت گانا چاہست ہول

تحجے اے چارہ گراک روز کھل کر یں اپنے عنب دکھانا چاہتا ہول

بساكراپنے دل ميں يا دِعبا نال اسے ابن بسنانا چاہستا ہوں

بیابال میں بن کرمیں نشیمن بیابال کوبسکا نابط مہت ہول

مىشاكراپنىستى آج احسال! اسەنزدىك پاناچاستامول

السائنیں ہے دل کوئی جس میں کرغم بہیں دسیا ہمار مے میں مہمسے کم بہیں

یارب ترے کرم ہی سے قائم ہے بیجهاں ندندہ ہیں لوگ کیا یہ دلیسل کومہنیں

برزخ رامقام ہے تامشر بالیقتیں جنت ہے اس کے بعد تو پیرکوئی غم ہنیں

رشمن بعی چاہتا ہے تہیں سے خیال خا<sub>ا</sub> غم دل میں جب ہنیں ہے توائنگ**یں ب**ی ہیں

تحریر توت کم کی ہے تلوار سے بھی تیسز اندا زہ کیا ہوان کو جو اہلِ قسلم نہیں

دیتے ہی جان لوگ بہنچ جاتے ہی وہاں را ہول کی طرح دوسری را ہِ عدم بہنیں

رویے ہیں اس ایخ کراسے یا دکرسکیں احسال وریڈ رویے بچب بوریم نہیں ع ، گل ولالہ پہ وہ نکھی رہنیں میریطششن ہیں کیوں بہائنہیں

قوم غافل ہے ہوٹ یا رنہیں اس کا اقوام ہیں شیرارنہیں

مین می نظر دل میں مکرسد بار و ال سینوں کا اعتشبار تنہیں

بوحقیقت ہیں کام آ منے بندہ وقت ہے وہ یار تنہیں

میوں نہ دل آپ ہی کو دے دالو اس پہ جب کوئی اخت یا کنہیں کا

رکھوامسال بہت بنجسل کے قدم را و منسم ہے پیرسبز ہ زار تنہیں

بی بہاری تومگر رنگ بہاروں یہ بنیں جاذبیت کونی کی ولول کے اشاروں بہتیں

كونى نظرون يمير دولوش نظمارون ينهين كي بنوت اس كاول آويز بهارون مينهين

دیکھنے والی نظیہ رہوتو نظسہ را تاہیے کیا ہنیں شمس وقری وہ شاروں ہیں ہیں

تو نے کھینچا ہے جو فردوس کا نقث وافظ السی تعصیل تو قرائن کے پاروں میں نہیں

منرسے یاری کاجت نا توبہت ہول ہے آج کام آئے جو مذمشکل میں وہ یادوں بیں ہیں

عل کے اگریں اے شمع بننگے اپنی دم جلانے سا انہیں ترے شراروں میں نہیں

تری باتوں کو بیہاں کون سے گا اصال جب کرا حکام کا پابٹ مزاروں میں ہنیں ("

اس کاہی نورد کیھا میں نے بہال مجی میں کیا بیا ندکیاست اسے کیا پیول کیا کی میں

کھل کر دکھائی دے دہ چاہے مونیندی ہی دیکھاکر دل میں دخ کو تا رول کی رفوی میں

ہرگز برا نہ کہت کی من کے دشسنی سیں اچھا اپنیں سے شکوہ یا رول کا دوتی میں

ک ہوگیا ہے تحب کوسیہ ری زباسے تن لو اکڑیں دل کی باتیں کر تا ہوں بخودی ہی

یہ زنرگی خداسے تم کوعط میونی سیم بوکام بھی ہیں اچھے کر لودہ زندگی میں

چاہے زیال نہ کھولے پاس ادب سے کوئی خودچہرہ بولت ہے احسان سیسی مین

زندگی کبا ہے ا مانت کے سو اکھی کھی ہمیں فرمن بس اس کی حفاظت کے سوالے بھی تہیں

کر کے معمور محبت سے یا دل اکس نے دیکھیئے دل میں محبت کے سواکچھ کھی نہیں

موت آئے گی تورنیا سیمپلاجا *وُل گی* اور یہ بھی اک اطاعت کے سوالچہ بھی ہیں

ابْ توائے گردش ایّام تجھے ہیں مسلا دیکھ لے مجھ میں نقامت کے سواکھ مجم مہیں

میری قسمت بھی بن اٹھ کویٹا نے والے میری قسمت میں توغیت کے سواکھ کھی ہمیں

علم بع ابنی جگه علم مگر لے احسال آگهی دل کا بھیرت کے سواکچھی نہیں (<u>)</u>

تکر کرنے والول کے گریبال چاک ہوتے ہی جلی جاتی ہے جال تن سے توت بی خاک ہوتے ہی

نگاہ اپنی ابھاکر عہدِ مامنی کی لحرف دیکھو ولمن پرمرنے والےکس تعربے باک ہوتے ہیں

جدائی بولل تو نہیں معسلوم کے اہوکا جدائ کے دو لچے بھی بڑے غمناک ہوتے ہیں

نه جا وُسادگ پڑسن دا لول کی نظروا لو پر مجورے مجالے اندرے بڑے شفاک ہوتے ہیں

الراديتية من ميرى بات كوباتول مي باتول مي و منوا ني مي بات اين بهت چالاك موت مي

فلک اک جاند براین بهت نازال ہے کے اصا زمیں پرسینکر طول رہ کے میرانداک ہوتے ہی  $\bigcirc$ 

یں اسکوں کے لعل وگہر بیجیت ہول بہت ستے دامول میں زریجیت ہول

یں کیا بیجیت ہوں اگر کوئی پوچھے کہوں گا کہ ابیت امنز بیجیت مول

نوشی سے بدلنے عم زندگی کو شہروزنون جسگریجیتا ہوں

ر پھی مرے پاس بکتا ہے کیا کیا سمھ توکہ میں گھر کا کھڑیے ہت ہوں

می زندگانی اندهری میں احسال یمی اب وقت آخر سحت کیت ہول دل بیر کس شخص کے کیاہے تھے معلوم ہمیں میں زمانڈ ہمیا بمیرا ہیں تھے علوم ہمیں

زمر بھی مجھ کو بالا دے تریب جی اُنھوں کا ترے ہاتھوں میں شفاہے تجے معلی ہنیں

د کیمکران کوخفاجان نه دے دے اپنی مسن دالوں کی ا د اسبے بچھے علوم نہیں

این تدبیر کے جاکھی ایس نہو کیامقدریں اٹھا ہے کے معلم نہیں

زنرگی ایک منفرب نہیں منسزل اس کی مور پر اسکے قضا ہے جھے معلوم نہیں

مسن وتوبی سے بنایا ہے تھ ا نے تھے کو اس کا اضال بڑا ہے بچے معلوم ہنیں

دل میں جولوگ تری یا دبسا یستے ہیں دونوں عالم میں دہ تسمت کوبنا یستے ہیں

جب ترے در پرجبی اپنی جھالیتے ہیں خاک در کو بھی ہم انکھول ہیں بسالیتے ہیں

در دا گفتا ب توسینے سے لگالیتے ، میں ا اور کیرچیسے سے انسوسی بہالیتے ، میں إ

عشق دالول کاعجب حال مواکرتاہے آپ اپنے ہی کو احوال سنالیستے ہیں

رم بن موسی کو کیاست مفالدنے عیا تربھی کینے ہرمنتے ہوئے کھالیتے ہیں

مرد کال ہیں ہو پی جاتے ہیں غصر اپنا اگر کوسینے کا وہ تو دہن کچھا کیتے ہیں

دی کی کتے نہیں احسان ہم الیسمنظر نون بہت ہو تربلکوں سے انھالیتے ہیں

افسوس کوہٹ رابھول گئے ہیں بیے کتن بھیا نک پیخط ابھول گئے ہیں

اکفت کے پرستار انا بھول کے ہیں تہذیب کے پر دیسی دفا بھول کے ہیں

غیروں کے محروسے یہ دعا بھول کئے ہیں مہلک ہے مض اور دوا بھول کئے ہیں

ہرکام نکلف کا بناوٹ کی سے کا ت روتے ہیں تورونے کی ادا بعول سکتے ہیں

امیان کابدلہ بھی تواجدان سے احمال دہ تو ہوں انجول فیکے ہیں دہ تو گئے ہیں انجول فیکے ہیں

رستائد تطریس کرتا مول نظار نے منتی شام محری

برهنامول دلیری سے ہراک دام گزریں ده توصیله دیت ہے محفود فرخط پی

عنم ساتھ ہے سائے کی طرح دوزازل میے بہتے ہوئے استون تھے دیرہ وسر میں

دنیا سے مرا خاتمہ بالنجر ہویارب جو کچھ بھی گزرنا ہے گزرجا عے مفریں

اس واسط منظر نظر اکتریس سہانے ہوتا ہے فرسٹول کا گزرت م وسحر میں

بروار توسیاد پرترے کی سے ماری مکن ہے ترا ترک ای نام و پریس

سر رسیان بیس مرگ حیات اور مجی اک می انسان سفرین ہے ملسل ہے سفریس انسان سفرین ہے ملسل ہے سفریس (i)

آ وُلِمِن کو اپینے جنت نشاں بنا لو امن واما*ل کاسکہ دل پر* ذراجما لو

نرمب کے نام پروں الرنائیں ہے جھا رسم ورواج اپنے حکمت سے آسخبالو

دل میں نر ہوکرورت دل عربی خار کا دل معاف کرے اس کو اکینہ تم بنا لو

دنیا کا یہ اندھیل ہوجائے دورتم سے اورول کے کام اکران سے سادعالو

ر ہتے ہیں ہندوسلم اک اسمال ینچے اس میں بیر کیوں ہنے مجروک تم نیالو

اچھے بھلے دلول میں بوٹ گئے ہیں کانط اسسان ام کانسے جن کے تم نکالو

بخشی گئے ہے شان انوکھی گلاب کو ڈرسے نظر لیکے نہ کہیں آھے تاہے کو

بس بدكرين في ديكوليا ما شاب كو مديول كربورياك كياب تقاب كو

اس اہتما کے سے کوئی پہنچا شباب کو جی چاہتاہے ہے ادکروں انعتال ہے کو

دیکھا ہے ہیں نے دات کوالیسانین تول الفاظ ہی بہیں ہیں بسیاں کرنے فولب کو

یجها تو برگناه نه چهولری کے عمر هب ر باتی ہیں کتنے دن انجی روز مساب کو

غارول میں زندہ رسنااگرتم کورس ہے چھو نہ آنکھ اُٹھا کے بھی مرگز گلاب کو

کیااعتباراس کا انجی ہے انجی نہیں احسان دورسے بھی نرچی <u>لم</u>وصاب کو --

عشرت کی زندگی کوتم زندگی من<sup>سمج</sup>عو تارو*ل کی روشن ہے ہے*' چاندنی من<sup>سمج</sup>عر

سورج کی دوخی سے روشن ہیں چاند تارک ذاتی کہیں تم ان کی یہ روشی نه سبحھو

عشق وجنول نے محصکو یا تو د نبادیا ہے بے بیارگی کومسی سری آ وار کئی سنستم محمو

رو دادمیری سن کر روتا ہے سارا عالم رو نے کومیرے یارواک دل لگی شمجو

بو دوست بے تمہارا عیبول کو طوکتام تم اس کی خرتوامی کورٹ سنی نہ سجھو

الله کی بندگی میں ہے زندگی بعث کی بے للف بندگی ہے الیسا بھی نز سمھو

بویے مقام اس کامل جائے گاوہ آکو اساں کی کا وشوں کو تم ش عری سمجھو

0

گلوں کی ڈھلنے والی ہے جو انی دیکھتے ہاؤ یہاں ہر چیز ہے فانی ہی فانی دیکھتے عاور

چىن بى طائران ئوشى نوا اً دَادَ كَچْرَكِيْنِ تَعْنَى بِي اَكِ ان كَى لِهِ دَبِانِي دَيْكِيْرَ جِسا وُ

کوم نامور کتنے رمی کس کی بہارزندگانی دیکھتے جا وک

منهیق نوسش بیانول کی ممی دلیسے تو دنیا ہی ماری بھی سے کیسی توشش بیانی دیکھتے جاوم

ہوئے موغرق جیرت دکھیکرتم آبشاروں کو بیدان سے بوا ھر اشکول کی دواتی دیجھے جاؤ

محبت کرنے والے سو کئے ہیں اصا ہے ان می سنگ رمزیس نشانی دیکھتے ہا و



کافی ہے تصور میں گرصورت عانا ل ہو دل میرا بہلت ابیصحرا ہو گلت ال ہو

یاجانابلت کی کاآسال سے مجی آساں ہمر پستی میں بلندی کااحساس جو پنہاں ہو

یس نے جیے دیکھاہے دنیا کو دکھ دول کا اس کے لئے لازم ہے ایساکونی سامال ہو

اس موت كے تنجے سے اب كسن بيكاكونى دارا ہوا سكندر مواليا كو دئوسليمال مو

اک دن ترے قدمول میں جھکھائے گائیا بال تشرط مگریہ ہے پہلے توسلمال ہو مقعدر بیرتیرا اعلی کرنا ہے اگر حال دنیا کی نگا ہول میں ہر طور سے انساں ہو

امب رخدا سے رکھ بختے کا خدا مجھ کو لیکن تیرے دامن ہیں بخشش کا وہ سامال ہو

موسیت نظریترے ہدر دی انسال بھی لفظاً ہد بہت اچھامعن ہیں بھی احسال ہو

تطعه

سچائی کاسبق ملتا ہے، کوغوث اللمے سے
سچائی آٹرے دِتوں ہیں بھی سیے کا اقت ہے
سچائی کام ہی آتی ہنیں انسال کرلے احسال
سچائی ہر دوم پر داستہ حق کا دکھا تی ہے

ائِ مرے بیت پنظر پاک شرم ہے دکھیو بیں یہال پہنچا ہوں یہ اس کا کرم ہے دکھیو

جتی اور مت آنو بہت ہے دل میں ان کا دامن ہی مراا ج کھے دم ہے دکھو

میری رودادسنوتم بنهب کو آنسو میری رودا دین درداور الم سبع دکھو

وقت دھا تا سے ان کی بفائیں ہیں الگ ائے دن مجھ بہنسیا جوروستم ہے دکھو

داستان عم کی سناکر توکی ہے احسال دل مرابیاک کر واور کھی عسم ہے دیکھو C

حدسے بڑھے گا در د توکیوں انکھ تریز ہو یہ بھی ہیں کوئی بات کر ان کوضب ریز ہو

جسن دن کا آنتظ ریقیاوه دن بھی آگییا بس اب شب وصال کی یارب سحرتز ہو

اینے بھی اورغیر بھی کوچیے میں جمع ہیں جب کڑھا جہاں ہو کاشس تمہارا وہ در مزمو

بهنیا بول به تودی پس اک ایسی تما پر خودمجه کوجس مقام برا پنی خسر رنهو

احسان تبرے دل میں زمانے کا دریہے ہمد دردین ہرایک کا ہاں نوٹ مگریز ہمو حسرت بجرا ہے دل مرادید اربھی تو ہو علوہ کوئی دکھانے کوشپ ربھی تو ہو

لذت بطے می تجف ونسرا ق رسول میں عشق رسول میں اور ہو

کیافائرہ جین بیں اگر انگئی بہسار میٹ ویمے تو ہیں کوئی دلدار بھی **تو ہو** 

یس تیز دهوپ بی می سفر کر تولول مگر دم لینتے کو کہیں کوئی دیوار مجی قریمو

مرنے کے بعدلے میں جنت کوکیا کول جنت میں جمعہ کوآپ کا دیدا رمجی تو ہو

واعتط کھی سیری طرح ہودیمت کاستحق کیکن پرشرط ہے کہ گنہ کار کھی توہو

احسان کوئی مائی درمال بوسس لیخ بیمارتوسید صورت بیماریهی تو معر ہوگئ ان کی آنکھ تر دیکھو میری آ ہوں سایہ انڑ دیکھو

من کی رودا د پوچیے کیول مو میں راسینہ مرامب کر دکھیو

تُعر*ول کے کلام میں پہلے* سے کہا*ل تک* ذرا اٹر دیکھو

گل تو ہنتے ہیں رنگ ہو پاکر کیو*ل ہے ڈکسس کی چ*ٹ م تردیجو

کیاسہاتی ہے رات اردل کا اور جوہن پر ہے تسسر دیکھو چاہتے گر ہو دات کاعرفال خیشتم بالمن سے اک نظر دیکھو

رد ئے جاناں کا ہوگا ندازہ جگسگا تا ہوات سر دیکھو

اس کوس رخ سے طرح دکھیں ہرا داکہتی ہے إدھسسودکھیو

مين موگا بهت بوا انسال گريڪا ديف سياک تطويکيو

> ر تطع

زندگانی کا تعتیاضہ کیاہے اور یم نے اسے مجھا کریاہے سوچناچاہیے کھنٹرے دل سے کیاکیا ہے بمیں کرنا کریا ہے کیسے سنا دل اینا ہیں دکھ بھر اقسانہ سے ان سے بڑھ کے ظالم حق بین کے زمانہ

رودادمیری کن کرکھنے لیسے ترمارہ فربار قسیسس سے بیتا ہوافسانہ

د نیاوز ترکی کی بیمت رح محنقرید دودن کی کاروانی دودن کا کارخانه

کہتے ہے۔ س کو دنیا ہے اکس اکے فانی سوسال بھی گزارو کیر بھی ہمیں ٹھکانہ

یارب بیرسی دل کی دیریت ارزوب میری جبیں کے قابل سل جائے استانہ

میری غزل کوس کر غمناک میں را بکھیں دلوانہ مانت سے کیم کھی مجھے زیسا نہ

اس کی لمرح ہویارب افت زدہ نہ کولی بھوسے یہی دعاہیے احسال کی نیجبگا نہ ہم اور طرز کے ہیں کچھ اور ہے زمانہ راہب کو ہومبارک پر طرز راہب انہ

بو کچه کجی دیکھتا ہول لا تا ہوں وہ زبال پر لیکن فیشن اسس کا کرتا انہ میس زمانہ

جینا ہے یا دس کی مرنا ہے بھر اس کا اتی ہے کیس کہانی اشٹ ہے ہیں فسانہ

محقوظ رکھ الہائی بھی سے تکت ال کو مب قدہے گلت ال پر بیرمیل اکشیا م

گلٹن میں کہ در ہاہے آنسو بہا کے لبل گلٹن سے آنٹھ گیا ہے اب برااب دنہ

وسين في كهروياتها وعده وقائم كرنا معلوم سب محصكوا بكرنا كي بهانه

بولوگ فرمن پوراکرتے نہیں ہیں انسیاں بینستا ہیران کرحت میں تو دوقت تازیانہ ہوشں دل ہیں دنیائی چاہت زیادہ دہ لائے گا اس پرمعیبت زیادہ

رکھونیک لوگول سے حبت زیادہ کر آجائے تم میک شرا فت زیادہ

كروىيدلفلول يستم بات اين سنهو بات كرن كى عادت زياده

تنهیں انہا ابگرانی کی کوئی کہرروز ہوتی ہے میمنت زیادہ ہیں بندے خواکے سب ایس میں مجا کر و بھا میک سے مذلفرت زیادہ من عالم سبی اصل ماتم بنوتم مرومیک توسنما دست زیاده

فروری بدانسال کو راست مجلی ن نه پیا هویم بیت فراغست زیاده

اگرمال ہو تو کف ایت کروئم کتایت سے ہوتی ہے دولت زیادہ

بزرگوں کی تعدیت تروری ہے افسا خود اُنجا کے تکی دل میں وسعت زیادہ

تطعه

استادمیرم ہیں نظیمِ کی عیرل ماہرمی نن میں اور بیرشق سخ کھولی سرتے ہیں سی طام میں اصلاع امولیت رہتے ہیں ان کے پیشی نظرد مورکوریل

 $\bigcirc$ 

جبْ سے کی دل میں وہ الفت تہیں رہی دنیا میں رہنے کی ہمیں مسرت تہیں رہی

دگول میں اب و دانش و مکمت تہیں دہی یا اب سرے سے اس کی ضرورت تہیں رہی

ہی ہے راس کس کو یہاں قدر ومتر لت ہم کو بھی اس سی اس کے حسرت بہیں رہی

دل سے بیکے ہیں غیر کواب کیے تہیں رہا خودا پنے آپ سے بھی محبت ہسی رہی

کیول لوگ اتنے دور شرفعیت سے ہوگئے ایسا نہیں کہ آج سے رہیں

الیسا ہمیں کردین سے واقعت ہمیں تھے سم یہ اوربات ہے ہمیں فرصت ہمیں رسی

۔ احسان ہے خدا کا ملا اس قدر سمجھے کچواور مانگئے کی ہی جاجہ ہے تنہیں رہی

نظرگھوم کرھیک رسٹورڈ کئ ترک دیری آ' دڑو رہ گئی!

قرینِ دگٹ جال اگر ہے کوئی مرے دل میں کیوں۔ تجورہ گئی

> سنی بات سن کر دوجی گئے ہے مری بات کی اً برو رہ طمنی

رہی اُہ دل ہیں تو محفوظ معنی ایڈ کے لیے کو مبرکورہ گئی

> سریزم باتول میں وہ لگ گئے ادعوری مری گفت کو رہ گئی

ده غیخے بومر جھا کے بن کھلے ابنیں فرسرتِ رنگ بورہ کئی

> ترے القراصال کی لاعب خدایاتری آرزو رہ گئی!

مخفرا در کریں گتی کہب نی اس کی ہم نے کچھ بھی ہنیں یا نئے بےنشانی اس ک

عالِ بیاربیال نوگ بنیں کرسکتے سینے کیا دل پرکزرتی ہے زبانی اس کی

روتے روتے ہی مراعب ہوائی گزرا بہلوئے غیر کی زینت بھی بوائی اس کی

منرسے کچوکہہ نرسے مرف اسے نتے رہے کرگئ کام برواسہ حرسیاتی اس ک

علم یکھوتوعمل کالجی علین ساتھ رہیے اسل جو ہرسے عل علم نش نی اس کی

سرس زندگی زندگی متی چان متی جب نی اس ک جسم سے جان گئی ضتم کہانی اس ک

ہم نے قب اکا نام لیاسیے کھی کھی اس کی رضاسے کام لیاسیعجی کجی

سائے کی لحرح ساتھ رہے بہ کھی کیے پکو بے دتی سے کام لیا ہے تھی کھی

شرمندگی گناه په کچه ایسی برهرگئی دامن کوان که تعام لیا سه کجی کبی

بازوسے منہ جواکے وہ اکر گزیسے کے ہنتے ہوئے سلام لیا ہے جی کھی

ایساہنیں کھول گیا ہو مجھے کوئی معنل میں میرازام لیا سے مجی کھی

سیل کیانہیں نقط احسا پرانحصار اغیار سے بھی کام لیا ہے تھی تھی باگنے جا گئے انکھ تر ہوگئی! نیندائی توکہ جب سیحب ریوگئی

زلف دفسار پرمنیشٹ ریوسمی میری آه دنتسال کارگر تیوکمی

شا کوان کے اُنے کا پیمان تھا شام سے دوتے دوتے سحر ہوگئ

زندگی چاردن کی ملی تھی جمیں دہ بھی آہ ونغساں پیلسبروکئ

داستان اب ری که بونی دستا سن کے ظالم کی بھی آنکھ تر ہوگی

اک اشاره کیا تووه شراگئے مختقریات تقی با ایز ہوگئی

یمین احسان کوکٹ میسٹر ہوا بے وفاسے عبکر کم تے کسسر ہوگئ  $\overline{\phantom{a}}$ 

بیم کی ہے کہانی کہدئی سکتی زبال میسری ذراتم دل کو تھیسے ٹرو وہ سنائے گا نغال میری

کسی کوجب سے جاہاہے منہ دل میران جامیری یہی بس مختقر سے مختقر ہے داستنال میری

زیں تیری علک تیرا' بہیں کچہ بھی بیاں بیرا یں دارت بول تراتو بھر درا ثت ہے کہا میری

یه دسیالهی سد تیری اور وه دنیالهی تیری به نه هوگی ان میں تو ہوگی پذیرانی کہاں میری

نهیں دیھائیں تھ کونہیں پایا کہیں تعب کو ہون ہے۔ بچ ہی عمرسادی دائیگال میری

گنامول کا ہوا احساس تو توبہ بھی کرنی ہے خدا بخشے مجھے لبس سے یہی کل دستال میری

مرا ناله گیاعرش برین کس اُرج اسے احسال خدار نفس سے دیکھودسانی کہتے کہاں میری



 $\mathsf{C}$ 

غم کا در مال توکسیا کرے کوئ مرف ڈھسارس و پاکرے کوئی

کھ بھی ممکن نہیں تسیامت میں مون بخشش توکسیا کرے کو ٹی

ذکرسے نسکر دور ہوتی ہے اللہ اللہ کسیاکرے کوئی

ہو برائی اگر یہ فطرت میں کیموں سس کا براکرے کو ہ

جود سخطنے سے راہ ملتی ہے بس ذرا تومسلہ کرے کوئی<sup>م</sup>

شغرا یسے ہوں کاش لے اصال تم سنا تُوسٹا کرے کوئی اِ (1)

پیرمصبت مرے ہی گھرا ہی اور گھر دھونڈ دھونڈ کر آئی

جب عقیقت مجم نظر آئی کی کیون می کیون می ایا نی کی کیون می ایا نے آئی کی کیر آئی کی

جاتے جاتے وہ میرے گھرا تی راستہ بھول کرسمے را ہی

یں کوئی ستربائے کرنہ سکا موت ایپا تک ہی میرے گھر آئی

عم سے کرتا مقب البرکسے! کوئی صورت منہ اکر نظراتی

دیریک توبه کی سبے موروکر سنسرم احسان کو اگر آئی ان کے آنے کی کیافسبرا ہی اسسال سے نوشش اترا ہی

یا دان کی مجھے اگر کسم نئی! ساتھ ہی بے کلی اُنجسس را کئی

بب بھی آئی بہارگست میں ہرکی مشاخ پرنگھسے آئی

میری بر با دلول کی مسر دراز اک زمانے کی انتخاب رائی

سکرائے دہ یوں ہی اے احسال اورسیس ری اسیسے برآئی

یا دِخب اربے توعبادت ہے زندگی خطرہ نہیں ہے کوئی سلامت ہے زندگی

دراسل اک ندائی عنایت ہے زندگی گزرے جونیکیوں میں تونعت ہے زندگی

دنسیایس شابهکار محبت به زندگی دل کوربید سکوان توجینت به زندگی

بچے اگر علی ہیں تور قرست ہے ذیر کی سیدان ہیں جہا دکے تفرت ہے زندگی

اس میں نہیں گوارا ضیانت کونی کے بچھے پر دردگار تیری اما نست ہے زندگی الاکش زمانہ سے اکس کو بچاستے فلرت کے آئیٹ ہی مدات ہے زندگی

بربرنعنس بین اس کے ازل کی بہارہے گزادیکا ئیسنات بین کہت ہے زندگ

جوزندگی کا حق سیداگر وه ا داسنه بهو انسا*ل کافق بین دجه* ندامت سید زندگی

انسان بندگان فعال ده نهین بین کسیا کیون نیکیول کے حق میں تیامت ہے زندگی

## وسط محر

مانٹول سے بجیا فرد کو گلت اسے گزرما ہونی میں دریا توسیا یا ل سے گزرما جینے میں ایم جہد خروری توسید سے سے ایسا بھی ہنیں ہے حدانساں سے گزرما  $\mathsf{C}$ 

ہے مابت ابن آدم کو مجبّت سے سجانے کی مجبّت ہے تھد اور سے وراشت اس گولنے کی

کوئ مسم رہے کلیاں برا بوسسکراتی ہیں نہیں کوئی مرص عادمتہ ان کوسکرانے ک

گھنا لملمت کی جھائی تھی جھی وہ الن کے قدموں نے سرسے سنور کر رہ گئی فشمت زمانے کی

سرافرازی ملی ان کو مبول نے سر جمکایا ہے عرب ہوتی ہے دنیا میں نفیلت سر حبکانے کی

عسیش ابن علی نے سرکیا یا دین کی خاطر انٹراس کا ہو ایر تعلی کیس آنگھیں زمانے کی

سبق اصان کا یکھوزرا درگا و مارفسے کہی جوبات اس نے وہنیں س کھلانے کی

زندگانی بسری کید پیدم بانی آپ کی سے بہت ممنون احسال زنگانی آپ ک

ئىشىرىڭ ئام ئىلى بالدىجانى تىپ كى ئىجىرىسنادىيىچە زرايىم كوكهانى تىپ كى

لے کے جات دل تفریسے پھیے ہیں آئی بندہ پر در جاہئے کچہ تونٹ نی آپ کی

زندگی نے کر ہیں اپنا کہاہے آمید نے ہم تھے اس قابل کہائے مدرونی آپ کی

سیاں مقارت سے شامی اسووکی اس مقارت سے شامی اسووکی ہیں بیانسوکرتے والے ترجانی آپ کی  $\bigcirc$ 

التحرس این بلادس مجع جام اسساتی بول غلامول میں ترایس می غلام اسساتی

مجم وخشے کہ نہ بخت تو ددام اے ساتی بال مگر دے دے تھے پراسقام اے ساتی

بے تیرے ہاتھ نسنا در بعت مہتی کی! کہر دیا بچھ سے تھاکہنا ہرا کام اے ساقی

تری تریف محتل تو نہیں مرکت بے غیمت مرہے لب پر ترانام اے ساقی

دینے والا ہے مجھے کون یہاں تیے رسوا! تربی داتا ہے سہیں کس میں کلم اے ساتی

بڑی رسوان ہے اس میں ترمے میمانے کی دیرسے خالی ہے احسان کا جام اسے ساقی فنکر کیوں ہے وہ اک کمانی تھی اور محیر عنب رکی زیانی تھی

بیار دن کی ہراک جوانی تھی ہوکئ سے نت کر نسانی تھی

آپیون توش ہوئے ہیں باتولیے کہنے والے می نوشن بیا نی تھی

یسجه کر بعب لا دو مافتی کو بجولی لبسری مون کها نی تقی

یا دا پنی بے دلائے کو عم نہیں تھادہ اک نشاتی تھی

منیں بہکے تھے تود بخودا دم دہ بلاان بہزاگہا نی تھی

ہوگیا نج تصیب انسال کو اے قدا تیری مہر ربانی کئی  $\bigcirc$ 

کیاجانے کوئی کس طرح دنیای کل بیلے اندازہ ہوسکے گا وہ گراپینے بل بیلے

بودی سے لگ کے نوع کی شن کر مرکمی نصل خواسے نوعے بھی آ کے نکل چیے

سوز وگدا زے یہ مجنب ن عشق ہیں اکت مع کیامب کی مئی ہو ولنے جل کیے

وست علط مقابس برعيا جارب تعيم

۔ احسان آج متدر قیادت برل گئی مائدیسنا ہوا ہے وہی مسکالی سیلے

الیس بے گزرتی ہوئی دسیا مرے آگے جھے کوئی روتا ہوا بچتہ مرے آ گے

سورج یہ چیکنے لگاکییا مرے اُ کے پچھاور ہواستیے اندھ ِرمرے اُ کے

یہ راز پرندوں کے چیکے بیں ہے منر لیتے ہیں ترا نام ہمیشہ مرے اسکے

کیاف کر مجھے بب ہے مرا مالک ونتیا مٹ جا مے کہ باقی ہے دنیا مرے آ سکے

کیائمسرت دیاری بس دل می بسک کب مک ہے یہ افر تراید دا درے اکے

باتول میں بہنیں وقت گنوانے کامیں قائل ہروقت تھتورہے عمل کا مرسے آگے

ا کورے ہوئے بندول کومل نا میں خواسے ہے وقت کا حسال تعاضہ مرے آ گے  $\bigcirc$ 

دقت کی بات سیرجب وقت برا ہوتا ہے دوست تردوست ہے سامی مجی جار ہوتا ہے

كب فداكهة سے انسان خسد ليو تاہے بال مكرنيك على بول تو بطرابة تاہي

غم سے گھرے ہوئے انسان کوسائے کی مے عم سے دنسیا میں کب انسال رہا ہونا ہے

لاکھ کوشش کر دھاصل ہمیں ہوتا کچھ بھی دہی ہوتا ہے جوسمت کا لکھا ہوتا ہے

برسی بے دور ہے وہ ام خزاں ہے۔ کا مرفیکل ہی تہایں گلشن بھی فنا ہوتاہے

اینے اعمال نظرا تے ہیں اعسال اس کو در لبھیریٹ کا جب انسان بید وال ہوتا ہے ہیں نودشعلہ بدا من کل وہ کب بجل سے کم سیکر نشیمن سے بن رکھنے ہیں دونوں ہے قدم نسکلے

تفساك بوركيون كليل شهول يوفن كوچين ترك كوچ سداين زندگي بر جب سرم نيكل

مسترت على لبسى ارمان سادے ہوگئے دفعیت مگر دل سے مرے اب تک نران کے دنج وعم نسکلے

میت مدید کر دے تو معیب می معیب بعد نہیں ہوتی کمی اس میں جماجہ یک نہ وم نکلے

میات جا دوانی بھی ہے مرکب ناکہ بی مسین الگ فطرت کے مالک بین مکر دونوں بہم سیکلے

عدم کوہسم کسم کے ساتھ جائے بھی نئر تھے رامنی مگرد تت آگسیا احسال تو خودسوئے عدم نسکلے نصل گل آئی جین یں کیول اٹھلانے لگے اورٹ فول پریہ ندیے جوم کر کانے لگے

التمثين رضارجب ره ره كياد أخ لك دل بي سين بي جر بين أك سلكا خ لك

عشق میں ابن عِگر معروف بول دونوں نیے ہم تو بینے لگ کے وہ جث بھی تر کم یا نے لیکے

کیوں نرجا نے مفیتول کی آنکھ بھی نم ہوگئی دارپر منفسور کوجب لوگ لٹ کا نے سکتے

کون لوگول کوستائے توسنا دین کی بات سن بھی سکتے ہیں کہال جب دل ہی بہال کے

آیئے میں کیا جھلک بری دکھائی ہے گئی یک بریک کیوں آپ اپنے میں دہ شرط نے لیکے

دورہوگی کب پی ففلت کب جہالت جائے گی فکرسے احسال اب چیس میں آئے لیکے  $\subset$ 

عشق ہویائسن ہوا پنی الگ منزل ہیں ہے ایک ہے مقل سے باہراوراک محقل ہیں ہے

تورمجبوب تعدا یہ کون سی متر ل یں ہے وہ تو ہی کھینہ یں نیکن رضتی ردل میں ہے

آئے وہ دہنیایں بن کر رحمت اللعالیس ان کی رحمت عام ہے ہر سوہے برتزل ہیں۔

سرین ابن علی تے دیے دیا مق کے لئے فرق ظاہر کردیا وہ جو مقت و با قبل میں سید

کی بیشنان ہے یہ مبارا ہی بیت کا فرر منزل میں ہے۔ فرر منزل میں ہے

لنعت کی مفل مجی ہوتی ہے سہائی کسن قدر جانہیں سکتا وہ اُنٹسکر تو کوئی مقل ہیں ہے

کے نہیں ملت الحس مدک وسیط کے لعنسیر باوسیداسعی داخل سی کا حاصل میں ہے

درگزرکر کے نئی توفیق اسس کو دستیجئے محول کر سرکار کواُمّت بڑی شکل میں ہے

د بدیبر وه اہل ایمال کا دکھ نے کھیرض ا بسس یہی ارمان اے احسان میرے دل ہی

قطم

زندگانی کی ستام آپہنچی کرو چوکھی تم کو کرنا ہے کل کی مہلت مذہلنے یا محے کی کل توجی نامہیں ہے مزاہے کس نے کہا شبیر کاعنم ہم ہیں کرتے غم کرتے ہیں عنم کی طرح ماتم نہیں کرتے

جو دوسلے والے ہیں وہ بنتے ہنیں جی ہے۔ دے دیتے ہی جال حق کے غم ہیں کرتے

یات ہیں شہادت جورہ ہی زندہ کھیا وید ہم زندہ جا ویدکا ماتم تہنیں کرتے

موتے ہیں میں قلب کچھ ایسے بھی جہال ہیں ا بواصغ معصوم کا بھی عنم نہیں کرتے

ئابت کیایہ تول یک ابن عسلی نے ساتھ کی نے کا میں مرحق کے لیے حتم ہیں کرتے

ده کونسی خوبی ہے جو قرار این ہنیں ہے کیموں پڑھ کے ہم ایمان کو محکم ہنیں کرتے

فرنو ل ہی یں مسیم سال ہیں اصا کیول تو وکو خداجا نے منظم نہیں کرتے اسی شرط پرکوئی دنسیایں کئے عمل کی جگہ ہے عمل کر کے جا تھے

یہ موسم سبہانا کھرائے نائے جب آیا ہے وہ تو ذرا کھر عائے

مجھے میرا رشمن یہ سیلنے کوائے یہ بیاو کس کا وہ اس طرح کریل کے

ادااس طرح حق جنول کاکیلہ ہے کھی رور پیٹے ہم تمجی مسکرائے۔

نشیم*ن میلانے ہے۔ ناتشگل* فلک سے کہوائب ن<sup>ٹیمب</sup>لی گرائے نہ چاہیں گئے کھیر کھول کرسم کسی کو بڑے مربعج جھیلے بہت دکھ اُٹھائے

کہا ہے جورشن نے بی کہ تو دولگا مگر کیا لیتیں ہے معتبی ان کولئے

یماتے ہو کے تودکو اعمال ایدسے کرو وہ عمل جو وہال کا م موسحے

ہنیں سے جزاالیسے اصاکی اصال کوئی کرکے اصال مذاصال جھائے

C

سیلاب دنوا دیث میں سنجلتا سیکھو رخ ان کا سمت در ہیں بدلتا سیکھو احسان اگر میرنہیں کرسستے ہمو بہتر ہے یہی بے کے نکلت سیکھو عشق میں راز کریا تی ہیے عشق سے اس کی رمبنا تی کہیے

آب نے راہ می دکھائی ہے واہ کیا توب دستانی کیے

عشق سے زندگی ہیں ہے ہا چلی عشق کی ساری کا روانی کہیے

عشق پرزور کھیے ہمانی پیلت بے سبب زور آزمانی کے بے

عل رہے ہی توٹنی سے برولنے عشق نے آگ ایسی یائی ہے

ہول نہ ادابِعِتْ ق گرملحوظ عشق بھر کیاہے مبک منہائی ہے

عشق سے ہوگیا بلندائسال وریز وہ کیا ہے ایک لائ ہے  $\subset$ 

گھرکے جب کالی گھٹ چھائی ہے میکدے کی ہمیں یا دا کی میر

جادہ عشق میں بڑھنا ہے مجھے کون ڈرتا ہے کررسوا نی کہیے

باغ یں غینے کھلے جاتے ہیں دل پر کہت اسے بہارآئی کہے

ہاتھ کیو*ں اُ کھیے ہیں میٹمن کھرٹ* اُنج *کیس تری* انگران کسسے

نم ہوتی آنکھ ندمیرے عسم پر اُلیے طسالم کوسنی آئی سبیے

دل اکسیران قنس کا رکھنے یومے گل آڑئی ہوئی ائی ہے

جے میں نے نہیں پوھیا منہیں سب کواحسان کی یاد ہو تک ہے 0

محبّت ہواگر دل ہیں توعم سے پیار ہوتا ہے وگر مذرل کے حق میں وہ شالی خار ہوتا ہے

بغِرِی کوئی گل کب کل گلس وارم تاہے نکل جاتی ہے جال تن سے توتن بیکار م تاہے

اسی علم وعمل سے ادی سشبہار موتا ہے نہ ہوعلم وسٹر تو وہ زہیں ہیں بار مہوتا ہے

بلندی پرینیم می بنیں دہا جو آپے ہیں بلندی سے وہ کرتے ہی دسی وفوار ہوتا ہے

نكل جا تا بدكونى يترجب ان كانگامول نشايذالياليتا ب كردل كه پارمخ ماس خداکے نام پر مانگو خداکی ذات سے مآنگو خدا قدرت سے دتیا ہے خدا مختار سوتا ہے

فداکی راه پس اکسبار دیتا ہے اگر کو بی! کرم اس کا نر پوچھواس پیکشی بار سوتا ہے

جهکادے اپنے سرکوعاجزی سے انکسارسے مہال ہوتا ہے جو عاجز ومی سردار ہوتا ہے

سشرف بخشاہے اصال استے ہم کو ڈنرگی دِکر کبس اب یہ دیکھتایا تی ہے کب دیڈر موتا ہے

متطعه

کون کہت ہے تہی دا مال ہی دل ہے اک اس میں مئی ارمال ہی تم اکٹ کر ذرا دیکھو اوراق زند گانی کے کئی عنو ال ہیں  $\mathsf{C}$ 

ہاتھ سے کیپوکولہ سواکر ہنے پھروہ ان کورخ پیکھوا کر ہنے

يهط كيدوه زيرلب كاكرسسند بنت بنت تودس سرا كرسن

یر معتے پڑھتے خطکونٹرا کرمسنے دیکھنے والوں کوٹرٹ یا کرمسنے

خلدسے دنیا ہیں ہم آکرستے چار دلن دل اس سے بہلاکرسنے

غ رکے پہلوسے آگھ کر آئے تھ دیکھتے ہی ہم کو گھب واکر ہنے

چاہی جب تصدیق اک افواہ کی وہ مرے سری تشم کھا کر سینے

ره گئے مندولیجیے احسال ہم اپنی باتوں کو وہ منوا کرسینے ص 0

حقیقت کیائتی دنیائی رئے بیّر کے آگے اُلٹ دیتے تقصف کی سفاوالینے تیرکے آگے

نہ بھٹ کر کر بڑا کیوں آساں میدان کرلین ستم دمایا گیا اصغر پہ جب بیٹر کے آسکے

زبال سے اُف ہنیں کی ذرایصر تو دیکھو کئی لاشے تھے ہے گوروکفن شیتر کے آگ

نہانے بازوئے اکبریں یہ طاقت کہا گائی نرکیٹرا کوئی بھی جاتی ہوئی سٹمیٹر کے ایک

اگریتقر بھی ہوتا تونگیس کرموم ہوجا تا مگرظالم مذبگھلے آپ کی تمقر پر کے آگے

ستم جھیلے ہیں اُمت کے لئے تھنے ہی آگے مگر نما موش کتے تقدیری تحریر سے آگے ہم ہنیں ہیں بیتیوں میں گروش ایام سے یسٹرا عفلت کی ہے اللہ کے احسکام سے

دی تعی بوعزت خدانے زندگی کے نام سے کی نراس کی قسدر مہوکر بے فیرا نجام سیے

مول من ایسے نہم سے وہی اَن کونالید در نہ ہم رہنے نہائی کے دہال آرام سے

التدالله كسياقها ب آستان ياله كى واسطرس كيم تبيس بع مم كوصبح وشام سے

کیوں غریبی پرہاری ہنس دہے ہودوستو دشنس اچھی تہیں ہے دوستی کے نام سے

زندگی فانی سید اسس کر کرمیت کف ہے ہورنہ تما فل روز ورشٹ میں ڈوب کرانجا ہے

ده مومن ہے جو دل کو نور ایمال سے سجا تاہے پھراس کے بعد ڈٹ کرزور بالحسل کومٹا تاہیے

ہے یہ یاغ جہاں اس کا دہی اس کو ہجاتا ہے اگر سو کھے کوئی کو داستیا بودالگا تا ہے

جرهر دیکیوں تراجلوہ جدهر دیکیوں تراسکن میری آنکھول میں توسع یا تراجلوہ ما تاہے

ئیں کیوں درق کی ہونسکہ ہے اس کا کرم ہم پر خدار زاق ہے ہر کوئی اس سے درق یا تاہیے

یر بیراک مجزو کسرگاری شیت عنایت کا بوسر لیننے کو آیا تھا وہ سرایٹ جمکا ماہیے نزال کا دورجا آبے بہارا تی ہی شن میں نہیں میتقل موسم کوئی اُرتاج جا تا ہے

نظر پاتے ہی ہم پرکسی ہی جی ہے توردلیں نہ کھولے بھی زبال توکیبا تراچہ وسنا تاہیے

جزااعمال کی آنکھوں سے دیکھے گاوہ محشر ہیں خدا قدرت سے مردے کوبھی محشر ہیں اٹھا آئ

مقدر کالکھامل کر دہے کا تجم کوالے احسال مجروک رکھ خدا ہر تو مجروک کا آتا ہے

تسطع

میری ایوں کا اثر بکت ہے خون دل خون مسکر بکت ہے اک مسافر کا سف رضت ہوا اورسامان سفر مکت ہے (

ر وَئُ دِسْیا ہِیں آکر اس قدر غافل بن جا مسافر غانہ اس کے واسطے منزل نہ بن سیکے

یہی ہے وجہ جوشیطان اسے بہکا تارہاہے ہے ڈرانسان ناقص سے ہیں کامل تربی بھا

بزار دخواسش دل بربزار واحمرتین دلین ده دل جوسیه نیما کا گیر کهین محفل متربن <del>مجا</del>

نه ليعاد خيالوم كوتم اك اليبي دنياي جهال سير پير مهاري واليسي شكل نهن جيا جهال سير پير مهاري واليسي شكل نهن جيا

ده میریداً نسودل سے آل کئے خالف میتایی لہودل کا ٹیک کراً نکھ سے پیردل مرابع

محبنورسے سمجه کرنا وُکویم دوررکھتے ہیں ہاری نادُکے تق میں معبنورساعل نہ بن جا

سے بچوبالحل سے اسام اس جہاں کم ہوسکم وگر نزایک در دسر کہیں بالحسل نزین جیا C

یا الہا، سیس مواکسیاہے کوموائے تو کیردداکسیاہے

شمع پرہے فداسرِمِفل اے بیٹنگے کچھے مواکسیا ہے

مرسن جب ہدتو عنق مجمی بوگا پھر خط اکیا ہے اور سراکیا ہے

تم کهوا دربار بارکهو!! میرے محبوب کی! داکسیام

ہم سے رونق ہیتیری دنیا ک وریڈ دسنیا ہیں کچھ دکھا کیا ہے عِاراً تَے ہیں چارجاتے ہیں کون جانے یہ ماجرا کیاہے

جان جاتی ہے پیرٹنی اُتی مصلحت اس بی لے خدا کیاہے

جه بیستوس ہوخدا موجود پیرکسی کوجی دیکھناکیا ہے

پوچینے ہیں وہ پھیڑ کراشاں کیسیمجا ُوںابْ د فاکیا ہے

 $\bigcirc$ 

تطعه

فران سے اللہ کے بغاوت کیں ادر سرنہ جھکانے کی شرارت کیں احسان یہ دنیا ہے سرائے فائی بھراس سے ہیں اتنی جبت کیں  $\overline{(}$ 

مس طرف کلوں ہیں دنیا کونبر موجائے اپنی نظروں ہی جیالو توسکرزر ہوجائے

اہ وزاری سے مری غیر کھی افسردہ ہے کائش کچھ آپ کے دل پیر کھی انٹر موجا کے

یں ہوں ہما ریحب کوئی بے ہو کہ کہ ایک نبعن پر ابھ رکھو تم توشب رموجا کے

چاہتاہوں میں سعویت سے نفری تھاک کر راہ برکوئ ملے صت مسف رہوجا محے

ا نکھ اُ کھی کریجی نہ دیکھیوکائیں دنیا کھان کاش کوچہ میں تمہا رے مراکھر ہوجا کے جب سے انگٹ کی زد کا نظر آیا ہے نشاں ہرستارے کو تمت اے قمر ہوجا سے

بعدمدت كے ملاقات كى شب ان ميے كون چاہے كاكر اس شب كى سحر موجاك

تہمہ دریا کا کرشسہ ہے کراک بیپ میں بوتدیانی ساجھے اور کہ سر ہوجا ہے

ستوق مالی کو یہال تک ہے جرکاری کا چاہتنا ہے کہ ہراک تخم سانچر ہوجا کے

شب اسری کاخلاصتہیں کچھ اس کے سوا اس کومنظور مق معراج لبشر ہوجا ہے

تناوقدم کا بد تواب ایک قدم پیش میں کاش احسال کومیسر وہ سف رموجائے (·)

كب كى ميات باقى سے من الله كى ذات يا تى سب

دن گزرنے پیردات باقی تھی رات گزری توبات یا تی ہے

موت سے کہدوب دیں آئے ف کرعِ جن کی بات باتی ہے

لفظ كن سے ہواجهال بيداً لفظ كن باللغات باتى سب

بہلادائ توسلع بہوجائے وقت کافی بدات باقی سے

رات دن نکر ہے یہ احساں کو ہوچ کا سب سجات باتی ہے بیٹھا ہوں آ گے حسن کے کیا کیا لیکے ہوئے لٹ پرمنی ہے دل بین تمت سے سئے ہوئے

پانے ذراسکول ہیں جنگل ہیں تقیاقت م جنگل ہیں آئے مور تھاسٹ لئے ہوئے

دہ آرہے ہیں۔ گلتاں کے واسطے طائر چہک رہے ہیں یہ مردہ کئے ہوئے

بدوجربت رہنیں غینے باغ میں ا اس نکھوں میں بی کھول کاسینا لئے ہوئے

احسان من مدانے بنایا ہے کی مسراط گزرول کا بین اسی کاسہار الئے ہوئے

مقابل میں رموجت کے راکز نامیے سال میں مقابل سے مٹو تو تا تئیت دیوا رموتا ہے  $\bigcirc$ 

دامن ترا ومشت بي اگر جاكتين م ومنت بي سي نيقس كه جالاك منهي سي

چیوتا کھی نہیں ہے وہ سی السی غسن لاکو شاہین کی نظروں ہیں اگر پاکٹے ہیں ہے

انسیں یہ ہے گر کے ہیں کی نہ رمی برق کے محصکو سل کیے مسسس وخاشاکٹے ہیں ہے

ر بریخها ہے ترکیب سے سہ خیر نمر کو انساں کی طرح کوئی بھی چالاکت ہیں ہے

سا کیوں خاک ہیں ملنے کا ہمیں رنج ہوافسا تخلیق ہوئی جسس سے دہ کیا خاکنہیں ہے



0

بب میرے شو در دکے سائخوں میں اوصل کئے جوسنگ دل تقیے وہ نجی ہالا نزیکھ ال کئے

دیکھا ہوسوز سندع بیت کے میسل کے مجلے بھی ایسے دیکھنے والے رہل کئے

کیا ترانسیال تواندیشے مل سکئے جودل میں معتب وہ رسمزن ملک کے

بالمل کواگ لگ گئ ایمال کے نورسے چرت ہے روشن سے بھی شیطان جل گئے

دہ میر ہوکہ ذوق ہوغالب ہو داع مہو جاتے ہوئے وہ لے کال عزز ل گئے

سے ان زندگی کی ہے کیسٹے رح مختصر دنیا ہیں ہم دہے کہاں آج آئے کل گئے